

www.kitaboSunnat.com

رُسُوما حَيْثُمُ الْحُرْا

251

حافظ طلاح الدّينْ أيسف



رازالسسال بمثاب ومنفت کی اثنامت کا عالی ادار

# 



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

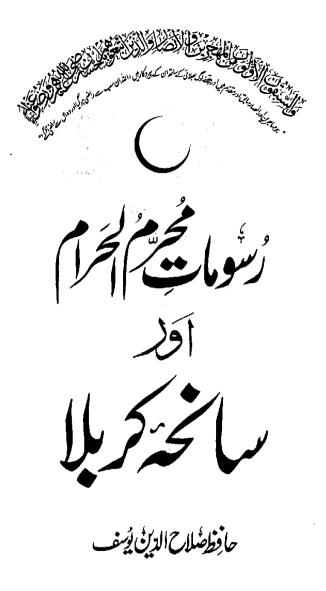



و اوالسال می رازدره کتاب وشقت کا عالی إداره ریاض و جدد و شارجه و الاحود الندن و حدودات و خویارك



## بُورِ مِن النَّاعت مِركِيّ داوالسّسلام مُعوَظِيمِ الْ

# و اراس السال من المناسبة والرام والمناسبة وال





ږسندېس: 22743 اترایش:11416 سودی عرب فن:4021659 1 00966 يکس:4021659

E-mail: darussalam@awalnet.net.sa Website: www.dar-us-salam.com

🙃 طريق كر \_العُليا \_الزيش فون :00966 1 4614483 فيكس :4644945

🛭 شارع البعين - المسلز - الرياض فن :4735220 فيكس: 4735221

جده فن: 6336270 2 60966 فيكس: 6336270

• الغبر فإن :8692900 3 00966 فيكس:8691551

5632624 6 00971 نيكس:5632624



🖸 36- لوزمال ، سيرزريث سناپ ، لاجور

أن: E-mail: darussalampk@hotmail.com 7354072

🛭 غزنی شربی اُدود بازار الا بور فن: 7120054 فیکس: 7320703

• اُرْدو بازار گوجرا نوالا فن: 741613-431-4009 فيكس: 741614

208 5217645: فيكس: 0044 208 5202666 فيكس

7220431: فيكس فن :7020419 713 001 فيكس :7220431

🖸 نيويارك فان: 6255925 718 001 فيكس: 6251511



### فهَرسْت

| رض مؤلف                                   | 5               | حضرت عثان اور عمر فاروق وليها كل الحاط كي |    |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----|
| محرم الحرام سن ججرى كا آغاز               | 7               | شهادت                                     | 29 |
| بشرة محرم اور محابه كرام بثحاثهم كااحترام |                 | "امام" اور "عليه السلام"                  | 30 |
| <i>مطلوب</i> '                            | 10              | بزيد روانتي پرسب وشتم كامسئله             | 30 |
| ماه محرم اور عاشورة محرم                  | 13              | مولانااحمه رضاخال کی صراحت                | 32 |
| محرم میں مسنون عمل                        | 14              | فتق و فجور کے افسانے ؟                    | 32 |
| امحرم کے روزے کی فضیلت                    | 14              | غزوہ فسطنطنیہ کے شرکاء کی مغفرت کیلئے     |    |
| یک منروری وضاحت                           | 15              | بشارت نبوی                                | 33 |
| وسيع طعام كى بابتايك من گھرت              |                 | سوالات اور ان کے جوابات                   | 34 |
| روایت                                     | 16              | محمر بن الحنفيه كي طرف سے يزيد كي صفائي   | 42 |
| ز کوره بدعات اور رسومات کی ہلاکت          |                 | بزید کو روانتی کمنا نه صرف جائز بلکه      |    |
| فيزيان                                    | 18              | متحبہ                                     | 59 |
| مولانااحمه رضاخال بریلوی کی صراحت         | 19              | غزوة قنطنطنيه کي سپه سالاري               | 64 |
| شیعی رسومات کی تاریخ ایجاد و آغاز         | 22              | سانحه كربلااور حضرت حسين ويزيد            | 67 |
| لعنت كا آغاز                              | 22              | تهيد                                      | 67 |
| عيد غد مر کی آیجاد                        | 22              | حضرت عبدالله بن زبير بخاتنه               | 68 |
| ماتم اور تعزیه داری کی ایجاد              | 22              | بادشاہوں پر خلیفہ کااطلاق؟                | 68 |
| شيعيت كافتنه                              | 23 <sup>-</sup> | ىيە ''خلفاء'' معصوم نە <u>تھ</u>          | 68 |
| اہل سنت کے غور و فکر کیلئے چند ہاتیں      | 25              | نصب امام کے چند اصول                      | 69 |
| كيابيه معركه 'حق وباطل كاتفاياعام         |                 | حفظ مصالح اور دفع مفاسد                   | 69 |
| معمول کے مطابق ایک حادثہ؟                 | 25              | عهد فتن میں خروج کی ممانعت                | 70 |
| •                                         |                 |                                           |    |

|     | <del></del>                              |    |                                     |
|-----|------------------------------------------|----|-------------------------------------|
|     | یزید پر لعنت سے پہلے دو چیزوں کا اثبات   | 71 | حفزت حسين كاعزم عراق                |
| 83  | ضروری ہے                                 | 72 | حضرت حسين بغاثثه كامقام بلند        |
| 84  | ۔<br>العنت کادروازہ کھولنے کے نتائج      | 73 | اطاعت في المعروف                    |
| 85  | قاتلین حسین کے متعلق روایات              | 73 | یزید کے بارے میں افراط و تفریط      |
| 86  | اہل سنت کامسلک معتدل                     | 74 | حقیقت حال                           |
| 87  | اسلامی مساوات                            | 75 | شهادت كارتبه بلند                   |
| 87  | کسی خاندان کی خصوصیت ثابت نہیں           | 75 | بری بری اہم شهاد تیں                |
| 90  | سانحة كربلا ـــ پس منظراورا بهم اسباب    | 75 | صبر'نہ کہ جزع فزع                   |
| 97  | پهلامرحله ترک مدینه                      |    | ماتم اور بین کرنے والے ہم میں       |
|     | دو سرا مرحلہ کے میں قیام اور لوگوں       | 75 | ے نہیں                              |
| 99  | کے خیرخواہانہ مشورے                      |    | شادت حسین کے بارے میں افراط و       |
| 103 | نظرماز گشت                               | 77 | تفريط                               |
| 104 | تيسرا مرحله روا گَلُ گوفه                | 77 | مقابلے کاارادہ ترک کر دیا           |
|     | چوتھا مرحلہ ۔۔ کربلا میں صلح کی کو شش    | 79 | شهادت حسين مخالثه كانتيجه           |
| 106 | اوراس میں ناکای                          |    | صحابہ سے بد گمانی اور بدعات محرم    |
| 108 | خلاصه ماسبق یا سانحه کربلاکے اہم اسباب ا | 79 | كاظهور                              |
| 110 | رسومات محرم علائے اسلام کی نظرمیں        | 79 | واقعات شهادت مين مبالغه             |
| 110 | شاه ولی الله محدث دہلوی پر فیٹی          | 80 | دندان مبارک پر چھٹری مارنے کاواقعہ  |
| 111 | حافظ ابن كثير رماثينيه                   |    | یزید نے حضرت حسین کے قتل کا تھم     |
| 111 | شاه اساعيل شهيد رماليليه                 | 80 | <i>شی</i> ں دیا                     |
|     |                                          | 81 | یزید نے اہل بیت کی بے حرمتی نہیں کی |
|     |                                          |    | حضرت حسین بواشمہ کو شہید کرنے کا    |
|     | ₩₩₩                                      | 81 | محتناه عظيم                         |
|     |                                          | 82 | بزيد پر لعنت بھیجنے کامسکلہ         |
|     |                                          | 82 | لعنت کے بارے میں مسلہ شرعیہ         |
|     |                                          |    |                                     |

#### عَرَضٍ مُؤلِقًّ

روزہ الاعتصام "لاہور میں شائع ہوئے۔ موضوع ان سب کا ماہ محرم اور اس سے متعلقہ مباحث "الاعتصام" لاہور میں شائع ہوئے۔ موضوع ان سب کا ماہ محرم اور اس سے متعلقہ مباحث وسائل ہیں۔ (ایک فاضلانہ مقالہ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ رطافیہ کا بھی اس کی اہمیت اور موضوع کی مناسبت سے اس میں شائل کر دیا گیا ہے) جن احباب اور بزرگوں کی نظروں سے مضامین گزرے ہیں ان کی خواہش تھی کہ یہ الگ کتابی شکل میں شائع ہو جا کمیں تاکہ ان کی اہمیت مستقل اور ان کا دائرہ استفادہ وسعے ہو جائے اُلْمَحَمُدُ لِلّٰہ ان کی خواہش کی جمیل کا سروسامان بہم پہنچ گیا ہے اور اب انہیں بعض ضروری اور مفید اضافوں کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ ان مضامین کے خاطب اہل سنت کے وہ علما اور عوام ہیں جو شعوری یا غیر شعوری طور پر شیعیت کے مسموم اثر ات سے متاثر ہیں۔ اور ان کا طرز عمل و فکر دِفْض و تَشَیْع کے فروغ کا باعث ہے۔ ہم نے علم و عقل کی روشنی میں ان کو دعوت فکر دی ہے تاکہ وہ سنجیدگی سے موروثی نظریات پر نظر مانی کر سکیں۔ اللہ کرے کہ ان مضامین میں جو جذب محدردی کار فرما ہے وہ مؤثر ثابت ہو اور فکر و نظری کمیوں کو دور کرنے کا باعث ہو۔ ہم دوروثی نظریات پر نظر مانی کر سکیں۔ اللہ کرے کہ ان مضامین میں جو جذب محدردی کار فرما ہے وہ مؤثر ثابت ہو اور فکر و نظری کی کیوں کو دور کرنے کا باعث ہو۔

#### ایں دعاء ازمن و ازجملہ جہال آمین باد!

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ۱۹۹ اصطفی میں بعنو ان "ماہ محرم اور موجودہ مسلمان" چھپاتھا اس کو فقت ہے اب تک اس عنوان سے پاک و ہند سے اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور اَلْہَ عَمْدُ لِلّٰهُ عُوام و خواص میں اس کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ تاہم اس میں ایک کمی محسوس ہوتی تھی اور وہ تھی "واقعہ کر بلاکا پس منظراور اس کے اہم اسباب-"

سالها سال سے یہ کتاب تو شائع ہو رہی تھی اور اس میں ساری گفتگو بھی ای موضوع سے متعلقہ مباحث پر ہے 'لیکن اصل واقعے کی تفصیلات نہ ہونے کی وجہ سے کتاب میں ایک تشکی موجود تھی۔

اس ایڈیشن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس تشکی ادر کی کابھی ازالہ "سانحہ کربلا۔ پس منظراور اہم اسباب" کے عنوان ہے 'ایک باب کا اضافہ کر کے 'کر دیا گیا ہے۔ اور اب سیر کتاب "رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا" کے نئے عنوان سے چھپ رہی ہے۔

علاوہ اذیں اب یہ اضافہ شدہ ایڈیشن' اسلامی کتابوں کی نشر و اشاعت کے عالمی ادارے دارالسلام الریاض - لاہور کی طرف سے شائع ہو رہا ہے۔ ادارے نے اپنی روایات کے مطابق اس کی تحقیق کے معیار کو مزید بلند اور طباعت کے حسن کو دوچند بلکہ دَہ چند کر دیا ہے۔ اس کے لیے راقم ادارے کے سینئر رفیق مولانا محمد عبدالجبار اور حافظ عبدالعظیم اسد حفظهما الله کا شکر گزار ہے۔ اوّل الذکر فاضل رفیق نے اس کی تھیج و تحقیق میں ثانی الذکر عزیز موصوف نے اس کے گیوئے طباعت کی تزئین و آرائش میں خوب خوب محنت کی تزئین و آرائش میں خوب خوب محنت کی تزئین و آرائش میں خوب خوب محنت کی ہے۔ جزاهما الله احسن المجزاء.

اس لحاظ سے بیہ ایڈیش 'سابقہ تمام ایڈیشنوں کے مقابلے میں ' زیادہ مفید ' بهتر ادر ظاہری و معنوی محاس سے آراستہ ہے۔

> صلاح الدین یوسف مدریه: شعبه مرجمه و شخفیق و تصنیف دارالسلام - لاهور ذوالحجه ۴۲۲ ه - فروری ۲۰۰۲ء



-- | --

## محرم الحرام -- سن ہجری کا آغاز سانحہ کربلا کااس کی حرمت ہے کوئی تعلق نہیں!

اہ محرم من جری کا پہلا مہینہ ہے جس کی بنیاد تو آنخضرت ماٹائیا کے واقعہ ہجرت پر ہے لیکن اس اسلامی من کا تقرر اور آغاز استعال کاھ میں حضرت عمر فاروق بڑاٹھ کے عہد حکومت سے ہوا۔ بیان کیا جا آ ہے کہ حضرت ابو موی اشعری بڑاٹھ یمن کے گور نر تھے ان کے پاس حضرت عمر بڑاٹھ کے فرمان آتے تھے جن پر تاریخ درج نہ ہوتی تھی کاھ میں حضرت ابوموی کے توجہ دلانے پر حضرت عمرفاروق بڑاٹھ نے صحابہ کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا' تبادلہ افکار کے بعد قرار پایا کہ اپنے من تاریخ کی بنیاد واقعہ ہجرت کو بنایا جائے اور اس کی ابتداء ماہ محرم سے کی جائے کیونکہ ساا نبوت کے ذوالحجہ کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ (فنح الباری باب التاریخ و من أین أد خوالتاریخ ؟ ج ۲۳۳۳ حدیث: طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ (فنح الباری 'باب التاریخ و من أین أد خوالتاریخ ؟ ج ۲۳۳۳ حدیث:

مسلمانوں کا یہ اسلامی من بھی اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک خاص امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ نداہب عالم میں اس وقت جس قدر سین مروج ہیں وہ عام طور پر یا تو کسی مشہور انسان کے یوم ولادت کو یاد دلاتے ہیں یا کسی قومی واقعہ مسرت و شادمانی سے وابستہ ہیں کہ جس سے نسل انسانی کو بظاہر کوئی فائدہ نمیں 'مثلاً مسیحی من کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیاتی کا یوم ولادت ہے۔ یمودی من فلسطین پر حضرت سلیمان علیاتی کی تحت نشینی کے عیسیٰ علیاتی کا یوم وابستہ ہے۔ بمری من راجہ بمرما جیت کی پیدائش کی یادگار ہے ' ایک پرشوکت واقعے سے وابستہ ہے۔ بمری من راجہ بمرما جیت کی پیدائش کی یادگار ہے ' روی من سکندر فاتح اعظم کی پیدائش کو واضح کرتا ہے ' لیکن اسلامی من جمری عمد نبوت روی من سکندر فاتح اعظم کی پیدائش کو واضح کرتا ہے ' لیکن اسلامی من جمری عمد نبوت

کے ایسے واقعے سے وابسۃ ہے جس میں سے سبق پنال ہے کہ اگر مسلمان اعلائے کلمۃ الحق میں تنج میں تمام اطراف سے مصائب و آلام میں گھر جائے' بہتی کے تمام لوگ اس کے منتج میں تمام اطراف سے مصائب و آلام میں گھر جائے' بہتی کے تمام لوگ اس کو دشمن اور در پنے آزار ہو جائیں' قربی رشتہ دار اور خویش و اقارب بھی اس کو ختم کرنے کا عزم کرلیں' اس کے دوست احباب بھی اس طرح تکالیف میں مبتلا کر دیئے جائیں' شر کے تمام سربر آوردہ لوگ اس کو قتل کرنے کا منصوبہ باندھ لیں' اس پر عرصہ حیات ہر طرح سے نگ کر دیا جائے اور اس کی آواز کو جبراً روکنے کی کو شش کی جائے تو اس وقت وہ مسلمان کیا کرے؟ اس کا حل اسلام نے سے تجویز نہیں کیا کہ کفروباطل کے ساتھ مصالحت کر لی جائے' تبلیغ حق میں مداہنت اور روا داری سے کام لیا جائے اور اپنے عقائد و نظریات میں کیا کہ خالفت کا زور ٹوٹ جائے۔ بلکہ اس کا حل میں کیک پیدا کر کے ان میں گھل مل جائے تاکہ خالفت کا زور ٹوٹ جائے۔ بلکہ اس کا حل اسلام نے سے تجویز کیا ہے کہ ایس کہتی اور شہر پر جبت تمام کر کے وہاں سے ہجرت اختیار کر اسلام نے یہ تجویز کیا ہے کہ ایس کہتی اور شہر پر جبت تمام کر کے وہاں سے ہجرت اختیار کر اسلام نے یہ تجویز کیا ہے کہ ایس کہتی اور شہر پر جبت تمام کر کے وہاں سے ہجرت اختیار کر اسلام نے۔

چنانچہ اس واقعہ بجرت نبوی پر سن بجری کی بنیاد رکھی گئی ہے جو نہ تو کسی انسانی برتری اور تَفَوِّق کو یاد دلاتا ہے اور نہ شوکت و عظمت کے کسی واقعے کو' بلکہ یہ واقعہ بجرت مظلومی اور بے کسی واقعہ بجرت برضائے اللی ہونے کی ایک ایسی یادگار ہے کہ جو ثبات قدم' صبرواستقامت اور راضی برضائے اللی ہونے کی ایک زبردست مثال اپنے اندر پنال رکھتا ہے۔ یہ واقعہ بجرت بتلاتا ہے کہ ایک مظلوم و بے کس انسان کس طرح اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے اور مصائب و آلام سے نکل کر کس طرح کامرانی و شادمانی کا ذریس تاج اپنے مرپر رکھ سکتا ہے اور پستی و گمنامی سے نکل کر کس طرح کامرانی و شادمانی کا ذریس تاج اپنے مرپر رکھ سکتا ہے اور پستی و گمنامی سے نکل کر رفعت و شہرت اور عزت و عظمت کے بام عروج پر پہنچ سکتا ہے۔ علاوہ ازیس یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس ماہ میں نفل روزے اللہ تعالی کو بہت پہند ہیں جیسا کہ حدیث نبوی ساتھ ہیں ہے۔ (یہ حدیث آگے آئے گی)

یہ بھی خیال رہے کہ اس میننے کی حرمت کاسیدنا حفرت حسین بڑاٹھ کے واقعہ شادت سے کوئی تعلق نمیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے قابل احرام ہے کہ اس میں حفرت حسین کی شمادت کا سانحہ ولگداز پیش آیا تھا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ سانحہ مشادت تو حضور اکرم ملٹائیلم کی وفات سے بچاس سال بعد پیش آیا اور دین کی سحیل آنحضرت ملٹائیلم کی زندگی میں ہی کر دی گئی تھی۔

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (المائدةه/٣)

اس لیے یہ تصور اس آیت قرآنی کے سراسر خلاف ہے 'پھر خود اس مینے ہیں اس سے بڑھ کر ایک اور سانحہ مسادت اور دافعہ عظیم پیش آیا تھا بعنی کیم محرم کو عمر فاروق بڑاٹھ کی شمادت کا دافعہ۔ اگر بعد ہیں ہونے والی ان شمادت کا دافعہ۔ اگر بعد ہیں ہونے والی ان شمادت کی شرعاً کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت عمان فاروق بڑاٹھ کی شمادت اس لا نک تھی کہ اہل اسلام اس کا اعتبار کرتے۔ حضرت عمان بڑاٹھ کی شمادت الی تھی کہ اس کی یادگار منائی جاتی اور پھر ان شمادتوں کی بنا پر اگر اسلام ہیں کی شادت الی تھیں کہ اہل میں ماتم و شیون کی اجازت ہوتی تو یقینا تاریخ اسلام کی بیہ دونوں شماد تیں الی تھیں کہ اہل اسلام ان پر جتنی بھی سینہ کوبی اور ماتم وگریہ زاری کرتے 'کم ہو تا۔ لیکن ایک تو اسلام ہیں اس ماتم وگریہ زاری کی اجازت نہیں ' دو سرے یہ تمام واقعات شکیل دین کے بعد پیش اس ماتم وگریہ زاری کی اجازت نہیں ، والور محافل ماتم قائم کرناویں ہیں اضافہ ہے جس کے ہم قطعاً مجاز نہیں۔



-- ٢ --

#### عشرة محرم اور صحابه كرام رضافته كااحترام مطلوب

عشرہ محرم ہیں عام دستور و رواج ہے کہ شیعی اثرات کے ذیر اثر واقعات کربلاکو مخصوص رنگ اور افسانوی و دیومالائی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ شیعی ذاکرین تو اس ضمن میں جو کچھ کرتے ہیں وہ عالم آشکاراہے 'کیکن بدقتمتی ہے بہت ہے اہل سنت کے واعظان خوش گفتار اور خطیبان سحربیان بھی گرئ محفل اور عوام ہے داد و تحسین وصول کرنے کے لیے اس تال سرمیں ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں جو شیعیت کی مخصوص ایجاد اور ان کی انفرادیت کا غماز ہے اس سانحہ شادت کا ایک پہلو صحاب کرام بڑائی پر تیرا بازی ہے جس کے بغیر شیعول کی ''محفل ماتم حسین ہو ہی '' مکمل نہیں ہوتی۔ اہل سنت اس بستی و کمینگی تک تو نہیں ازتے تاہم بعض لوگ بوجوہ بعض صحابہ پر پچھ نکتہ چینی کر لینے میں کوئی مضا گفتہ نہیں سیجھے' مثلا ایک ''مفکر'' نے تو یمان تک فرما دیا کہ قلیل الصحبت ہونے کی مضا گفتہ نہیں سیجھے' مثلا ایک ''مفکر'' نے تو یمان تک فرما دیا کہ قلیل الصحبت ہونے کی مضا گفتہ نہیں گوئی تھی۔ طالا نکہ واقعہ بیہ ہے کہ تمام اعلی و وجہ ہے ان کی قلب ماہیت نعوذ باللہ نہیں ہوئی تھی۔ طالا نکہ واقعہ بیہ ہے کہ تمام اعلی و فرجہ ہے۔ کسی صحابی کے حقوق میں زبان طعن و تشنیع کھولنا اور ریسرچ کے عنوان پر نکتہ مطلوب ہے۔ کسی صحابی کے حقوق میں زبان طعن و تشنیع کھولنا اور ریسرچ کے عنوان پر نکتہ مطلوب ہے۔ کسی صحابی کے حقوق میں زبان طعن و تشنیع کھولنا اور ریسرچ کے عنوان پر نکتہ مطلوب ہے۔ کسی صحابی کے حقوق میں زبان طعن و تشنیع کھولنا اور ریسرچ کے عنوان پر نکتہ پھینی کرنا ہلاکت و تباہی کے خطرے کو دعوت دینا ہے۔

صحابی کی تعریف ہراس مخض پر صادق آتی ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم ملٹی لیم کو دیکھا ہو اور قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے جو عمومی فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں' ان کا اطلاق بھی ہر صحابی پر ہوگا۔

حافظ ابن حجر رطیتی نے الاصاب میں صحابی کی جس تعریف کو سب سے زیادہ صیح اور جامع قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے:

«وَاَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيِّ ﷺ مُوْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَيَدْخُلُ فِيْمَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ أَوْ قَصُرَتْ وَمَنْ رَّوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَرْوِ وَمَنْ غَزَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَغْزُ وَمَنْ رَأَهُ رُؤْيَةً وَلَوْ لَمْ يُجَالِسْهُ وَمَنْ لَّمْ يَرَهُ بِعَارِضٍ كَالْعَمْلِي ﴾(الإصابة في تمييز الصحابة: ١٥٨/١، طبع دارالكتب العلمية: ١٩٩٥-) "سب سے زیادہ صحیح تعریف صحالی کی جس پر میں مطلع ہوا وہ سیر ہے کہ "وہ فخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور ملی الم سے ملاقات کی اور اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی۔ "پیںاس میں ہروہ محض داخل ہے جس نے نبی ماٹائیا سے ملاقات کی (قطع نظر اس سے کہ)اسے آپ کی ہم نشینی کا شرف زیادہ حاصل رہایا کم' آپ سے روایت کی یا نہ کی۔ آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوایا نہیں اور جس نے آپ کو صرف ایک نظری ہے دیکھاہواور آپ کی مجالس ،ہم نشینی کی سعادت کاموقع اسے نہ ملا ہواور جو كى خاص سبب كى بناير آپ كى رۇيت كاشرف حاصل نە كرسكاموجىيے نابيناين - " اس لیے اہل سنت کا خلفاء اربعہ ابو بکر و عمراور عثان و علی ڈیمَافٹۂ اور دیگران جیسے اکابر صحابه کی عزت و توقیر کو ملحوظ رکھنا لیکن بعض ان جلیل القدر اصحاب رسول کی منقبت و نقدیس کا خیال نہ رکھنا یا کم انہیں احرام مطلوب کامستی نہ سمجھنا جن کے اسائے ارای مشاجرات کے سلیلے میں آتے ہیں جیسے حضرت معاویہ ' حضرت عمروین العاص' حضرت مغيره بن شعبه رضوان الله عليهم اجمعين بين كيسرغلط اور رفض و تشيع كاايك حصه ہے۔ اہل سنت کو اس مکتے پر غور کرنا چاہیے کہ خلفائے راشدین کی عزت و تو قیرتو کسی حد تک معقولیت پیند شیعه حضرات بھی ملحوظ رکھنے پر مجبور ہیں اور ان کا ذکر وہ نامناسب انداز میں کرنے سے بالعموم گریز ہی کرتے ہیں البتہ حضرت معاوییہ 'عمر و بن العاص جی کھنا وغیرہ کو وہ بھی معاف نمیں کرتے اگر صحابہ کرام کے نام لیوا بھی میں موقف اختیار کر لیں' تو پھر مبان صحابہ اور دشمنان صحابہ میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اور ان صحابہ کو احترام مطلوب سے فروتر خیال کر کے ان کے شرف و فضل کو مجروح کرنا کیا صحابیت کے قصر رفیع میں نقب زنی

کا ار تکاب نہیں ہے؟ کیا اس طرح نفس صحابیت کا نقد س مجروح نہیں ہو تا؟ اور صحابیت کی ردائے عظمت (معاذ اللہ) تار تار نہیں ہوتی؟

بہرحال ہم عرض بیر رہے تھے کہ قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے جو عمومی فضائل و مناقب ندکور ہیں وہ تمام صحابہ کو محیط و شامل ہیں اس میں قطعاً کسی استناء کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان نصوص کی وجہ سے ہم اس امرکے پابند ہیں کہ تمام صحابہ کو نفس صحابیت کے احترام میں یکسال عزت و احترام کا مستق سمجھیں' اس سلسلے میں بیہ حدیث ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہئے۔

حضرت ابو سعید خدری والله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی اے فرمایا:

﴿لَا تَسُبُّواْ أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَخَدِهِمْ وَلَا نِصِيْفَهُ (صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، ح:٣٦٧٣ وصحيح سلم، فضائل الصحابة، ح:٢٥٤١-٢٥٤١)

"میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو (لینی انہیں جرح و نقید اور برائی کا ہدف نہ بناؤ) انہیں اللہ نے اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا ہے) کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ جتناسونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ کسی صحابی کے خرچ کر دہ ایک نمد (تقریباً ایک سیر) بلکہ آدھے نمد کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔"



-- W --

#### ماه محرم اور عاشورهٔ محرم

عشرة محرم (محرم کے ابتدائی دس دن) میں شیعہ حفرات جس طرح مجالس عزا اور محافل ماتم برپا کرتے ہیں۔ طاہر بات ہے کہ یہ سب اختراعی چیزیں ہیں اور شریعت اسلامیہ کے مزاج سے قطعاً مخالف۔ اسلام نے تو نوحہ و ماتم کے اس انداز کو "جابلیت" سے تعبیر کیا ہے اور اس کام کو باعث لعنت بلکہ کفر تک پہنچا دینے والا بتلایا ہے۔

بدقتمتی سے اہل سنت میں سے ایک بدعت نواز حلقہ اگر چہ نوحہ و ماتم کا شیعی انداز تو اختیار نہیں کر تالیکن ان دس دنوں میں بہت سی ایسی باتیں اختیار کر تا ہے جن سے رفض و تشیع کی ہمنوائی اور ان کے ندہب باطل کا فروغ ہو تا ہے۔ مثلاً:

- 🗨 شیعوں کی طرح سانحہ کربلا کو مبالغے اور رنگ آمیزی سے بیان کرنا۔
- حضرت حسین بڑاٹھ اور بزید رطائلی کی بحث کے ضمن میں جلیل القدر صحابہ کرام (معادیہ
   اور مغیرہ بن شعبہ ڈی آھا وغیرہ) کو ہدف طعن و ملامت بنانے میں بھی تامل نہ کرنا۔
- وس محرم کو تعزیے نکالنا'انہیں قابل تعظیم وپرستش سمجھنا'ان سے منتیں مانگنا'حلیم پکانا'پانی کی سبیلیں لگانا ہے؛ یکوں کو ہرے رنگ کے کیڑے پہناکر انہیں حسین بھاٹھ کافقیر بنانا۔
- رس محرم کو تعزبوں اور ماتم کے جلوسوں میں ذوق و شوق سے شرکت کرنا اور کھیل کود (سیلے اورپیٹہ بازی) ہے ان محفلوں کی رونق میں اضافیہ کرنا' وغیرہ۔
  - 🗨 ماه محرم كوسوگ كاممينه سمجه كراس ميني مين شاديان نه كرنا-
  - 🗨 ذوالجناح (گھوڑے) کے جلوس میں ثواب کا کام سمجھ کر شرکت کرنا۔

اور ای انداز کی کئی چیزیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں بدعت ہیں جن سے نبی اکرم ملٹی کیلم کے فرمان کے مطابق اجتناب ضروری ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو ٹاکید کی ہے۔

«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِيْنَ تَمَسَّكُواْ بِهَا َ وَعَضُّواْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأَمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» (مسند أحمد: ١٢٦/١٢٦ وسنن أبي داود، السنة، ح: ٤٦٠٧ وابن ماجه، اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ح: ٤٢ وجامع الترمذي، العلم، ح: ٢٦٧٦)

"دمسلمانو! تم میری سنت اور بدایت یافته خلفائے راشدین کے طریقے ہی کو اختیار کرنااور
اسے مضبوطی سے تھامے رکھنااور دین میں اضافہ شدہ چیزوں سے اپنے کو بچاکر رکھنا اس
لیے کہ دین میں نیاکام (چاہے وہ بظا ہر کیسائی ہو) بدعت ہے اور ہربدعت گراہی ہے۔ "
بید بات ہر کہ ومہ پر واضح ہے کہ بید سب چیزیں صدیوں بعد کی پیداوار ہیں ' بنابریں ان
کے بدعات ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور نبی منتہ اللہ نے ہر بدعت کو گمراہی سے تعبیر فرایا ہے
جس سے ذکورہ خود ساختہ رسومات کی شناعت و قباحت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

محرم میں مسنون عمل کے علاوہ نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو سب سے افضل کے ساوہ نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو سب سے افضل

قرار دیا گیاہے۔

: ﴿ أَفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ ﴾ (صحيح مسلم، الصيام، باب فضل صوم المحرم، ح: ١١٦٣)

"رمضان کے بعد 'سب سے افضل روزے 'اللہ کے مہینے 'محرم کے ہیں۔ "

۱۰ محرم کے روزے کی فضیلت نضیلت آئی ہے کہ یہ ایک سال گذشتہ کا کفارہ ہے۔

(صحيح مسلم وباب استحباب صيام ثلاثة ايام ..... حديث :٦٢١١)

اس روز آنخضرت ملی خیام بھی خصوصی روزہ رکھتے تھے (ترغیب) پھرنی ملی الی آبا کے علم میں میں بات آئی کہ یہودی بھی اس امر کی خوشی میں کہ دس محرم کے دن حضرت موسی ملائلہ کو فرعون سے نجات ملی بھی' روزہ رکھتے ہیں تو نبی ملی الی اس کے فرمایا کہ عاشورہ (دس محرم) کا روزہ تو ضرور رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی بایں طور کرو کہ اس کے بعد یا اس سے قبل ایک روزہ اور ساتھ ملالیا کرد۔ 4'۱ محرم یا '۱'اا محرم کا روزہ رکھا کرو۔

﴿صُومُواْ يَوْمَ عَاشُورْآءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ صُومُواْ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْلَهُ يَوْهًا ﴾ (مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر، ح:٢١٥٤ ومجمع الزوائد: ٣/ ٤٣٤، مطبوعة دارالفكر، ١٤١٤هـ/١٩٩٤)

ا یک اور حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ ملی کیا نے عاشورے کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا تھم فرمایا 'تو صحابہ نے آپ کو بتلایا کہ بید دن تو ایسا ہے جس کی تعظیم یمود و نصاری بھی کرتے ہیں' اس پر رسول الله ملتی این فرمایا:

ِ النَّنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِل لأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَةَ »(صحيح مسلم، الصيام، باب أي

يوم يصام في عاشوراء، ح:١١٣٤)

"أگر میں آئندہ سال زندہ رہانونویں محرم کاروزہ (بھی) رکھوں گا۔ " لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ اللہ کو بیارے ہو گئے التی لیا۔

ایک ضروری وضاحت البعض علاء کہتے ہیں کہ "میں نویں محرم کا روزہ رکھوں گا" کا مطلب ہے کہ صرف محرم کی 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا لینی

دس محرم کا روزہ نہیں' بلکہ اس کی جگہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب صرف ۹ محرم کا ایک روزه رکھنامسنون عمل ہے۔ ۱۰ محرم کا روزه رکھنا بھی صحیح نہیں اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا کر رکھنا بھی سنت نہیں۔ بلکہ اب سنت صرف 9 محرم کا ایک روزہ ہے۔ لیکن یہ رائے صحیح نہیں۔ نبی النا کے فرمان کا مطلب ہے کہ میں ١٠ محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا' اسی لیے ہم نے ترجمے میں ۔۔ بھی۔۔ کا اضافہ کیا ہے' کیونکہ ۱۰ مجرم کا روزہ تو آپ نے حضرت موسیٰ عَلِیْلًا کے نجات پانے کی خوشی میں رکھا تھا' اس اعتبار سے ۱۰ محرم کے روزے کی مسنونیت تو مسلم ہے 'کیکن یمودیوں کی مخالفتِ کے لیے آپ نے اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا جس پر عمل کرنے كاموقع آپ كو نيس لما۔ بعض ديگر روايات سے بھى اس بات كى تائيد ہوتى ہے' اى ليے صاحب مرعاة مولانا عبيدالله رحماني مباركبوري امام ابن قيم اور حافظ ابن حجر يرفضيني نے اس مفهوم كو زياده صحح اور راج قرار ديا ب- (الماحقه بو: مرعاة المفاتيح ٢٧٠/٣ طبع قديم)

#### توسیع طعام کی بابت ایک من گھڑت روایت

محرم کی دسویں تاریخ کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس دن جو مخض اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا' بالکل بے اہل و عیال پر فراخی کرے گا' بالکل بے امل ہے جس کی صراحت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رطانتہ اور دیگر ائمہ محققین نے کی ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رطانتہ کھتے ہیں۔

"ما محرم کو خاص کھانا پکانا "توسیع کرنا وغیرہ من جملہ ان بدعات و منکرات سے ہے۔ جو نہ رسول الله ملتھ کی سنت سے ثابت ہے نہ خلفائے راشدین سے "اور نہ ائمہ" مسلمین میں سے کسی نے اس کو مستحب سمجھا ہے۔ "(فاوی ابن تیمیہ:۳۵۴/۲۲)

اور امام احمد رطیقیہ کا بیہ قول مذکورہ روایت کے متعلق امام ابن تیمیہ رطیقیہ نے نقل کیا ہے کہ ((لاَ اَصْلَ لَهُ) فَلَمْ یَوهٔ شُینٹا))(اس کی کوئی اصل نہیں' امام احمد رطیقیہ نے اس روایت کو کچھ نہیں سمجھا۔)(منهاج السنۃ '۲۴۸۸۲اور فقاویٰ مذکور)

ای طرح امام صاحب کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں اس کی صراحت موجوو ہے۔ (ص:۱۰۳ طبع مصر ۱۹۵۰ء)

اور امام محمد بن وضاح نے اپنی کتاب "اَلْبِدَعُ وَالنَّهْ یٰ عَنْهَا" میں امام یکی بن یکی ارمتوفی ۲۳۳ه عن استان کی این کی استان کیا ہے۔

"میں امام مالک رطافیہ کے زمانے میں مدینہ منورہ اور امام لیث ابن القاسم اور ابن وہب کے ایام ملک رطافیہ کے دمانے میں مدینہ منورہ اور امام لیث این القاسم اور ابن وہب کے ایام میں مصر میں موجود تھا اور بید دن (عاشورا) وہاں آیا تھا میں سے اس کی توسیع رزق کا ذکر تک نہیں سنا۔ اگر ان کے ہاں کوئی الیمی روایت ہوتی تو باتی احادیث کی طرح اس کا بھی وہ ذکر کرتے۔" رکتاب ذکور ص ۴۵)

اس روایت کی بوری سندی تحقیق حضرت الاستاذ المحترم مولانا محمد عطاء الله حنیف رطینید نے اپنے ایک مفصل مضمون میں کی ہے جو "الاعتصام" ۱۳ مارچ ۱۹۷۰ء میں شائع ہوا تھا۔ مَنْ شَاءَ فَلْيُزَاجِعْهُ۔

یہ تمام ندکورہ امور وہ ہیں جو اہل سنت کے عوام کرتے ہیں' شیعہ ان ایام میں جو پچھ کرتے ہیں' ان سے اس وقت بحث نہیں' اس وقت جارا روئے سخن اہل سنت کی طرف ہے کہ وہ بھی دین اسلام سے ناوا تفیت' عام جمالت اور ایک برخود غلط فرقے کی دسیسہ کاریوں سے بے خبری کی بنا پر فدکورہ بالا رسومات بڑی پابندی اور اہتمام سے بجا لاتے ہیں حالا تکہ یہ تمام چیزیں اسلام کے ابتدائی دور کے بہت بعد کی ایجاد ہیں جو کسی طرح بھی دین کا حصہ نہیں اور نی ساتھ کے فرمان:

"مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ" (صحيح البخاري، الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح: ٢٦٩٧ وصحيح مسلم، الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ...، ح: ١٧١٨)

"دين مَن نوا يَجاد كام مردود ہے۔"

كے مصداق ان سے اجتناب ضروری ہے۔



-- ٣ --

#### ند کو رہ بدعات اور رسومات کی ہلاکت خیزیا<u>ل</u>

دین میں اپنی طرف سے اضافے ہی کو بدعت کما جاتا ہے۔ پھر یہ چیزیں صرف بدعت ہی شمیں ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ شرک و بت پر حق کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ کیو نکہ:

او لا : تعزیے میں روح حسین بڑٹو کو موجود اور انہیں عالم الغیب سمجھا جاتا ہے 'تب ہی تو تعزیوں کو قابل تعظیم سمجھتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں حالا نکہ کسی بزرگ کی روح کو حاضرو ناظر جاننا اور عالم الغیب سمجھنا شرک و کفر ہے 'چنانچہ حنی فد ہب کی معتبر کتاب فادی برازیہ میں لکھا ہے مئن فال اُزواخ الْمَشَائِخ حَاصِوَةٌ تَعْلَمُ یُکفَوْ ''جو شخص یہ اعتقاد رکھے برازیہ میں لکھا ہے مئن فال اُزواخ الْمَشَائِخ حَاصِوَةٌ تَعْلَمُ رکھتی ہیں' وہ کافر ہے۔ ''

ٹانیٹا: تعزیبہ پرست تعزیوں کے سامنے سرنیہو ژتے ہیں جو سجدے ہی کی ذیل میں آتا ہے اور کئی لوگ تو تعبدی ہو ہو۔ ہو ہے اور کئی لوگ تو تھلم کھلا سجدے بجالاتے ہیں اور غیراللّہ کو سجدہ کرنا 'چاہے وہ تعبدی ہو یا تعظیمی' شرک صریح ہے۔ چنانچہ کتب فقہ حنفیہ میں بھی سجدہ لغیر اللّٰہ کو کفرے تعبیر کیا گیا ہے۔ مشس الائمہ سرخسی کہتے ہیں:

ہے۔ شمسِ الائمہ سرخی کہتے ہیں: ﴿إِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ كُفْرٌۥ﴾

''غیرالله کو تعظیمی طور (بھی) سجدہ کرنا کفرہے۔''

اور علامه قهتانی حنفی فرماتے ہیں یُکفَوْد والسجدۃ مُظلَفَا لِعنی غیراللّٰہ کو تحبدہ کرنے والا مطلقاً کافرہے جاہے عبادۃُ ہو یا تعظیما "(ر دالمحتار)

ثالفًا: تعزبیہ پرست نوحہ خوانی و سینہ کوئی کرتے ہیں اور ماتم و نوحہ میں کلمات شرکیہ ادا کرتے ہیں اور ماتم و نوحہ میں کلمات شرکیہ ادا کرتے ہیں اول تو نوحہ خوانی بجائے خود غیر اسلامی فعل ہے جس سے رسول الله سُلْمَالِیْمُ نے منع فرمایا:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ» (صحبح البخاري، الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، ح:١٢٩٧) "وه فخص بم ميں سے نہيں جس نے رضار پيٹے گريبان چاک كيے اور زمانه عالميت كے سے بين كيے۔ "

یہ صور تیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں ' نوحہ و ماتم کے ضمن میں آتی ہیں ' جو ناجائز ہیں۔ اس لیے فطری اظہار غم کے علاوہ اظہار غم کی جو بھی مصنوعی اور غیر فطری صور تیں ہوں گی ، وہ سب ناجائز نوحے میں شامل ہوں گی ۔ پھران نوحوں میں مبالغہ کرنا اور زمین و آسان کے قلابے ملانا اور عبد و معبود کے درمیان فرق کو مٹا دینا تو وہی جاہلانہ شرک ہے جس کے مٹانے کے لیے ہی تو اسلام آیا تھا۔

رابعًا: تعزیه پرست تعزیوں سے اپنی مرادیں اور حاجات طلب کرتے ہیں جو صریحاً شرک ہے۔ جب حضرت حسین بڑاٹھ میدان کربلا میں مظلومانہ شہید ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو ظالموں کے پنج سے نہ بچاسکے تو اب بعد از وفات وہ کسی کے کیاکام آسکتے ہیں؟ خامشا: تعزیہ پرست حضرت حسین بڑاٹھ کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں حالا نکہ حدیث میں آتا ہے:

«مَنْ زَ ارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُورٍ كَاكَمًا عَبَدَ الصَّنَمَ»(رساله تنبيه الضالين، از مولانا اولاد حسن، والد نواب صديق حسن خان رحمه الله تعالي)

لینی «جس نے الی خالی قبری زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بت کی پوجاک۔"

مولانا احمد رضاخال بریلوی کی صراحت احمد رضا خال بریلوی کی عقیدت کیش ہے '
احمد رضا خال بریلوی کی عقیدت کیش ہے '
لیکن تعجب ہے کہ اس کے باوجود وہ محرم کی ان خود ساختہ رسومات میں خوب ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ طالا نکہ مولانا احمد رضا خال بریلوی نے بھی ان رسومات محرم سے منع کیا ہے اور انہیں بدعت ' ناجائز اور حرام لکھا ہے اور ان کو دیکھنے سے بھی روکا ہے۔ چنانچہ ان

کا فتویٰ ہے۔

"تعزیه آناد مکھ کر اعراض وردگر دانی کریں۔ اس کی طرف دیکھناہی نہیں چاہیے۔" (عرفان شریعت مصد اوّل 'صفحہ: ۱۵)

ان كاايك مستقل رساله "وتغزيه دارى" بي اس كے صفحه م ير لكھتے ہيں:

- "فرض عشرة محرم الحرام كه الكي شريعتول سے اس شريعت پاك تك نمايت بابركت
   محل عبادت شمرا تھا' ان بے ہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں كا زمانہ كر دیا۔"
- "بیہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا خود ساختہ تصویریں بعینہ حضرات شمداء رضوان اللہ علیم اجمعین کے جنازے ہیں۔"
- "کچھ اتارا باقی توڑا اور دفن کر دیے۔ یہ ہرسال اضاعت مال کے جرم میں دو وبال جداگانہ ہیں۔ اب تعزیہ داری اس طریقہ کا مام ہے۔ قطعاً بدعت و ناجائز حرام ہے۔"

صفحه الر لكصة بين:

"تعزیه پر چرهایا ہوا کھانا نہ کھانا چاہئے۔ اگر نیاز دے کر چرهائیں' یا چرها کر نیاز دیں تو بھی اس کے کھانے سے احتراز کریں۔"

اور صفحہ ۵ایر حسب ذیل سوال 'جواب ہے۔

سی تعزیه بنانا اور اس پر نذر و نیاز کرنا' عرائض به امید حاجت بر آری لاکانا اور به نیت بدعت حسنه اس کو داخل حسنات جاننا کیسا گناه ہے؟

افعال مذكوره جس طرح عوام زمانه ميں رائج بيں 'بدعت سَيِنَه وممنوع و ناجائز بيں۔

اسی طرح محرم کی دو سری بدعت مرفیہ خوانی کے متعلق "عرفان شریعت" کے حصہ اول صفحہ ۱۲ پر ایک سوال و جواب سے ہے۔

کھرم شریف میں مرشہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟

ناجائز ہے'وہ مناہی و منکرات سے پر ہوتے ہیں۔"

محرم کو سوگ کاممینہ سمجھاجاتا ہے' اس لیے بالعموم ان ایام میں سیاہ یا سبزلباس پہناجاتا

ہے اور شادی بیاہ سے اجتناب کیا جاتا ہے' اس کے متعلق مولانا احمد رضا خال لکھتے ہیں "محرم میں سیاہ' سبز کیڑے علامت سوگ ہے اور سوگ حرام۔" (احکام شریعت' اے)

مسكله: كيا فرماتے ہيں مسائل ذيل ميں؟

۔ بعض اہل سنت جماعت عشرۂ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے اور نہ جھاڑو دیتے ہں' کہتے ہیں بعد دفن روٹی پکائی جائے گی۔

ان دس دن میں کپڑے نہیں اٹارتے۔ ﴿ مَاه محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔

الجواب: تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔" (احکام شریعت حصہ اول اے)

قرآن و حدیث کی ان تصریحات اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کی توضیح کے بعد امید مرید کی بریلوی کی توضیح کے بعد امید ہے کہ بریلوی علماء اپنے عوام کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے اور عوام اپنی جمالت اور علماء کی خاموشی کی بنا پر جو ندکورہ بدعات و خرافات کا ار تکاب کرتے ہیں یا کم از کم ایسا کرنے والوں کے جلوسوں میں شرکت کر کے ان کے فروغ کا سبب بنتے ہیں 'ان کو ان سے روکنے کی بوری کوشش کریں گے۔

وَمَاعَلَتِنَآ إِلَّا ٱلْبَلَىٰءُ ٱلْمُبِيثُ



-- ۵ --

#### شیعی رسومات کی تاریخ ایجاد و آغاز

لعنت کا آغاز السلام میں معزالدولہ (احمد بن بُوَیْه دیلی) نے جامع مسجد بغداد کے دروازے پر نعوذ باللہ "نقل کفر کفرنہ باشد" یہ عبارت کصوا دی۔

«لَعَنَ اللهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ وَمَنْ غَصَبَ فَاطِمَةَ فَدَكًا وَّمَنْ مَنَعَ مِنْ دَفْنِ الْحَسَنِ عِنْدَ جَدِّهِ وَمَنْ نَفْى أَبَاذَرٌ وَّمَنْ اَخْرَجَ الْعَبَّاسَ عَنِ الشُّوْرِاي»

عید غدیر کی ایجاد اس عید کا نام "عید نم غدیر" رکھا، خوب دُھول بجائے گئے اور خوشیاں منائی گئیں۔ اس عید کا نام "عید نم غدیر" رکھا، خوب دُھول بجائے گئے اور خوشیاں منائی گئیں۔ اس تاریخ کو یعنی ۱۸ ذوالحجہ ۳۵ھ کو حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چو نکہ شہید ہوئے تھے، للغا اس روز شیعوں کے لیے "خم غدیر" کی عید منانے کا دن تجریز کیا گیا۔ احمہ بن بویہ دیلمی یعنی معزالدولہ کی اس ایجاد کو جو ۱۵۵ ھیس ہوئی، شیعوں نے یمان تک رواج دیا کہ آج کل کے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عید غدیر کا مرتبہ عیدالاضی سے زیادہ بلند ہے۔

ماتم اور تعزیبہ داری کی ایجاد اسلامی کے شروع ہونے پر ابن بویبہ ندکور نے تعلم دیا کہ اسلامی کی ایجاد اسلامی حضرت "امام" حسین بڑاٹھ کی شمادت کے غم میں تمام دکانیں بند کردی جائیں 'بیج و شراء بالکل موقوف رہے' شہر و دیمات کے لوگ ماتمی لباس کینیں اور علانیہ نوحہ کریں۔ عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے' چہروں کو سیاہ کیے ہوئے' کیٹوں کو بھاڑتے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرشے پڑھتی' منہ نوچتی اور چھاتیاں پیٹی ہوئی' نکلیں۔ شیعوں نے اس تعلم کی بخوشی تقیل کی مگر اہلسنت وم بخود اور خاموش رہے کیونکہ شیعوں کی حکومت تھی۔ آئندہ سال سامس ہو میں پھرای تعلم کا اعادہ کیا

گیا اور سنیوں کو بھی اس کی لقمیل کا حکم دیا گیا۔ اہل سنت اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے چنانچہ شیعہ اور سنیوں میں فساد برپا ہوا اور بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد شیعوں نے ہر سال اس رسم کو زیر عمل لانا شروع کر دیا اور آج تک اس کا رواج ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان (متحدہ) میں اکثر سنی لوگ بھی تعزیے بناتے ہیں۔ " ("تاریخ اسلام" اکبر خال نجیب آبادی۔ ج:۲ ص:۲۰ ص:۲۲۸۔ طبع کراچی)

شیعیت کافتنہ کے تعصب کا ظہور ہونے لگا۔ دولت عباسیہ کے بہت سے وزراء اور

متوسل عجمی اور شیعہ تھے لیکن ان میں سے کسی نے علانیہ شیعیت کی ترویج و اشاعت کی جرات نہ کی تھی۔ معزالدولہ نے خلفاء کی قوت ختم کرنے کے ساتھ ہی بغداد میں شیعیت کی تبلیغ شروع کر دی اور ۱۳۵۱ھ میں جامع اعظم کے پھائک پر سے تبرا لکھوایا۔

"معاویہ بن ابی سفیان عاصین فدک "دامام" حسن رضی الله عنه کو روضه نبوی طاق الله عنه کو روضه نبوی طاق الله علی میں دفن کرنے والوں عباس کو شوری سے فارج کرنے والوں یو لعنت ہو۔" (تاریخ ابن اثیر ج:۸ ص:۱۷۹)

فلیفہ میں اس بدعت کو روکنے کی طاقت نہ تھی'کی سی نے رات کو یہ عبارت مٹا دی 'معزالدولہ نے بھر تکھوانے کا ارادہ کیالیکن اس کے وزیر مہلی نے مشورہ دیا کہ صرف معاویہ بڑا تی نام کی تصریح کی جائے اور ان کے نام کے بعد وَالظُّلِمِیْنَ لِآلِ مُحَمَّدِ یعنی 'آل محمد مالیکیا پر ظلم کرنے والوں''کا فقرہ بڑھا دیا جائے۔ معزالدولہ نے یہ مشورہ قبول کرایا۔ غالبا تہراکی اس منافقانہ شکل کی ابتداء اس سے ہوتی ہے۔

معزالدولہ نے اس پر بس نہیں کی بلکہ بغداد میں شیعوں کے تمام مراسم جاری کر دیے عید غدر کے دن عام عید اور جشن مسرت منانے کا تھم دیا۔ محرم کے لیے تھم جاری کیا کہ عاشورے کے دن تمام دکانیں اور کاروبار بند رکھے جائیں'کل مسلمان خاص قسم کی نوبیال پین کر نوحہ و ماتم کریں۔ عور تیں چرے پر بھبھوت مل کر پریشان مووگر بیان چاک سینہ کوئی کر تی ہوئی شہر میں ماتمی جلوس نکالیں'سنیوں پر یہ احکام بہت شاق گذرے لیکن شیعوں کی

قوت اور حکومت کے سامنے بے بس تھے اس لیے ان احکام کو منسوخ تو نہ کرا سکے لیکن اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ محرم ۳۵۳ ھ میں شیعوں اور سنیوں میں سخت فساد ہوا۔ اور بغداد میں بڑی بدامنی مچیل گئی۔" (ابن اثیر' ج.۸' ص:۱۸۳- تاریخ اسلام شاہ معین الدین احمد ندوی' اعظم گڈھ' ج:۳' ص:۱۲'۱۱)



--- Y ---

#### اہل سنت کے غور و فکر کیلئے چند ہاتیں

کیا یہ معرکہ 'حق و باطل کا تھایا عام معمول کے مطابق ایک حادثہ؟ اسلط میں بہا مات یہ

ہے کہ اہل سنت کے خطباء اور وعاظ فلفہ شمادت حسین بڑاٹر کو بالعموم اس طرح بیان کرتے ہیں جو خالصتاً شیعی انداز فکر اور رافضی آئیڈیالوجی کا مظر ہوتا ہے اور اس کے متعلق یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ تاریخ اسلام میں حق و باطل کا سب سے براا معرکہ تھا۔ یہ واعظین خوش بیان یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایبا ہی ہوتا تو اس دور خیر القرون میں جب کہ صحابہ کرام بڑا ہی بھی ایک معتدبہ جماعت موجود تھی اور ان کے فیض یافتگان تابعین تو بکڑت تھے اس معرکے میں حضرت حسین بڑائر ہی اکیلے کیوں صف آراء ہوتے؟ معرکہ ہوتا حق و باطل اور کفرو اسلام کا اور صحابہ و تابعین اس سے نہ صرف یہ کہ الگ رہتے بلکہ حضرت جسین بڑائر کو بھی اس سے روکتے 'کیا ایسا ممکن تھا؟

شیعی آئیڈیالوجی تو ہی ہے کہ وہ (معاذاللہ) صحابہ کرام رہی آئی کے کفرو ارتداد اور منافقت کے قائل ہیں ایک طرف حضرت کے قائل ہیں ایک طرف حضرت حسین بڑا تھ تھے اور دو سری طرف صحابہ سمیت بزید اور دیگر ان کے تمام حمایت، صحابہ و تابعین اس جنگ میں خاموش تماشائی ہے رہے اور حسین بڑا تھ نے اسلام کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگادی۔

لیکن کیا اہل سنت اس نقطه نظر کو شلیم کر لیں گے؟

کیا صحابہ و تابعین کی اس بے غیرتی و بے عمیتی کی وہ تصدیق کریں گے جو شیعی انداز فکر کا منطقی نتیجہ ہے؟

کیا صحابہ نعوذ باللہ بے غیرت تھے؟ ان میں دینی حمیت اور دین کو بچانے کا جذبہ نہیں ۔ تھا؟

یقیناً کوئی اہل سنت صحابہ کرام رئی آتھ کے متعلق اس قتم کا عقیدہ نہیں رکھتا' لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی بڑی تلخ ہے کہ اہل سنت شادت حسین کا جو فلسفہ بیان کرتے ہیں وہ اس تال سرسے ترتیب پاتا ہے جو شیعیت کا مخصوص راگ ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ سانحہ کربلا کو معرکہ حق و باطل باور کرانے سے صحابہ کرام بڑی ہے عظمت کردار اور ان کی دینی حمیت مجروح ہوتی ہے اور شیعوں کا مقصد بھی یمی ہے لیکن یہ مارے سوچنے کی بات ہے کہ واقعہ ایبا ہے یا نہیں ؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حق و باطل کا تصادم نہیں تھا' یہ کفرو اسلام کا معرکہ نہیں تھا' یہ اسلامی جماد نہ تھا۔ اگر ایسا ہو تا تو اس راہ میں حضرت حسین بڑائٹ اکیلے نہ ہوتے' ان صحابہ کرام بڑاؤٹ ہیں کا تعاون بھی انہیں حاصل ہو تا جن کی پوری عمریں اعلائے کلمۃ اللہ میں گزریں جو ہمہ وقت باطل کے لیے شمشیر بہنہ اور کفرو ارتداد کے لیے خدائی للکار تھے۔ یہ تصادم دراصل ایک سیاسی نوعیت کا تھا اس نکتے کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل پہلو قائل غور ہیں۔

واقعات کربلا سے متعلقہ سب ہی تاریخوں میں ہے کہ حضرت حسین ہو گئے جب کو فے کی طرف کوج کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو ان کے رشتہ داروں ادر ہمدردوں نے انہیں رو کئے کی پوری کوشش کی ادر اس اقدام کے خطرناک نتائج سے ان کو آگاہ کیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر' حضرت ابوسعید خدری' حضرت ابوالدرداء' حضرت ابوواقد لیش' جابر بن عبداللہ' حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین پڑتائی کے بھائی محمد بن الحنفیہ خابر بن عبداللہ کے دواب میں نہ عزم سفر ملتوی فرمایا نہ اپنے موقف کی کوئی دلیل بیش کی' ورنہ ممکن تھا کہ وہ بھی اس موقف میں ان کے ساتھ تعاون کے لیے آمادہ ہو

جاتے۔ دراصل حفزت حسین بڑاٹئر کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اہل کوفہ ان کو مسلسل کوفہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں'یقینا وہاں جانا مفید ہی رہے گا۔

سی بیم بھی تمام تاریخوں میں آتا ہے کہ ابھی آپ راستے ہی میں تھے کہ آپ کو خبر پنچی کہ کہ و خبر پنچی کہ کہ کو خبر پنچی کہ کو فیر سے میں آپ کے چیرے بھائی مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے جن کو آپ نے کو فی پر کوف کے حالات معلوم کرنے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ اس المناک خبرے آپ کا اہل کوف پر سے اعتاد متزلزل ہو گیا اور واپسی کا عزم ظاہر کیا' لیکن حفرت مسلم رواٹی کے بھائیوں نے یہ کمہ کر واپس ہونے سے انکار کر دیا کہ ہم تو اپنے بھائی مسلم کا بدلہ لیس کے یا خود بھی مر جا کیس کے اس پر حفرت حسین بڑا تھے فرمایا "تمہارے بغیر میں بھی جی کر کیا کروں گا؟"

﴿ فَهَمَّ أَنْ يَرْجِعَ وَكَانَ مَعَهُ إِخْوَةُ مُسْلِمٍ بْنِ عَقِيْلِ فَقَالُواْ وَاللهِ لاَ نَرْجِعُ حَتَّى نُصِيْبَ بِثَأْرِنَا أَوْ نُقْتَلَ ﴾ (تاريخ الطبري: ١٩٩٢/٤، مطبعة الاستقامة، قاهرة: ١٩٣٩ء)

"چنانچہ حفزت حسین بڑاٹھ نے واپسی کا ارادہ کر لیا' لیکن آپ کے ساتھ مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے' انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم انقام نہ لے لیس یا پھرخود بھی قتل ہو جائیں۔"

اور ہوں اس قافلے کا سفر کونے کی طرف جاری رہا۔

ک پھراس پر بھی تمام تاریخیں متفق ہیں کہ حضرت حسین بڑاٹھ جب مقام کر ہلا پر پہنچے تو گورنر کوفہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے گفتگو کی تو متعدد تاریخی روائوں کے مطابق حضرت حسین بڑاٹھ نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی۔

"إِخْتَرْ مِنِّى إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أَلْحَقَ بِفَغْرٍ مِّنَ النُّعُوْرِ وَإِمَّا أَنْ أَلْحَقَ بِفَغْرٍ مِّنَ النُّعُوْرِ وَإِمَّا أَنْ أَضَعَ يَدِيْ فِيْ يَدِ يَرِيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَاللَّهِ الْمَدِيْنَةِ وَإِمَّا أَنْ أَضَعَ يَدِيْ فِيْ يَدِ يَرِيْدِ بْنِ مُعَاوِيّةَ فَقَبِلَ ذَٰلِكَ عُمَرُ مِنْهُ الإصابة: ٢١/١٧ الطبعة ١٩٥٥ء، دارالكتب العلمية) فَقَبِلَ ذَٰلِكَ عُمَرُ مِنْهُ الإصابة: ٢١/١٧ الطبعة ١٩٥٥ء، دارالكتب العلمية) يعنى "تمين باتوس مين سے ايك بات مان لو مين يا توسى اسلامى سرحد ير چلاجاتا مول يا

واپس مدینه منوره لوث جاتا ہوں یا پھر میں (براہ راست جاکر) یزید بن معادیہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہوں(بعنی اس سے بیعت کر لیتا ہوں) عمر بن سعد نے ان کی بیہ تجویز قبول کرلی۔"

ابن سعد نے خود منظور کر لینے کے بعد سے تجویز ابن نیاد (گورنر کوف،) کو لکھ کر بھیجی گر اس نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ پہلے وہ (یزید کے لیے) میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔

«فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُبَيْدُاللهِ (ابْنُ زِيَادٍ) لاَ أَقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِيْ يَدِهُ فِيْ يَدِهُ اللهِ (ابْنُ زِيَادٍ) لاَ أَقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِيْ يَدِيْ (الإصابة: ٧١/٢، الطبري: ٢٩٣/٤)

حضرت حسین بناٹھ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور ان کی طبع خود دار نے یہ گوارا نہیں کیا' چنانچہ اس شرط کو مسترد کردیا جس پر لڑائی چھڑ گئی اور آپ کی مظلومانہ شہادت کا یہ حادثہ فاجعہ چیش آگیا۔

﴿ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \_ فَامْتَنَعَ الْحُسَيْنُ فَقَاتَلُوهُ . . . ثُمَّ كَانَ آخِرُ ذَٰلِكَ أَنْ قُتِلَ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ »

اس روایت کے ذکورہ الفاظ جس میں حضرت حسین نے بیعت بزید پر رضا مندی کا اظمار فرمایا "الاصابه" کے علاوہ ﴿ تھذیب التھذیب ، ۳۲۸/۳ ﴿ تاریخ طبری ، ۱۲۵۳/۳۰ ﴿ تھذیب تاریخ ابن عساکر ، ۳۲۵/۳-۳۳۷ ﴿ البدایة و النهایة ، ۱۲۰/۸-۱۵۵ ﴿ تابدایة و النهایة ، ۱۲۰/۸-۱۵۵ ﴿ تابدایة و النهایة ) ۲۸۳/۳ کامل ابن اثیر ، ۲۸۳/۳ اور دیگر کئی کتابول میں موجود ہیں۔ حتی کہ شیعی کتابول میں بھی ہیں۔ ان کے دوسرے الفاظ بھی ہیں تاہم نتیج میں کوئی خاص فرق نہیں بڑا۔

ان تاریخی شواہد سے معلوم ہوا کہ اگر ہے حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو کونے کے قریب پہنچ کر جب آپ کو سلم بن عقیل کی مظلومانہ شادت کی خبر ملی تھی۔ آپ واپسی کاعزم ظاہر نہ فرماتے۔ ظاہر بات ہے کہ راہ حق میں کسی کی شادت سے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ ساقط نہیں ہو جاتا۔

بھران شرائط مصالحت سے جو حضرت حسین بھاتھ نے عمر بن سعد کے سامنے رکھیں 'بیہ

بات بالکل نمایاں ہو جاتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ تحفظات تھے بھی تو آپ ان سے وست بردار ہو گئے تھے۔ بلکہ بزید کی حکومت تک کو تشلیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ ا یک بیربات اس سے واضح ہوئی کہ سید ناحسین بٹاٹٹر ' امیریزید کو فاسق و فاجریا حکومت كا ناائل نهيں سجھتے تھے۔ اگر ايها ہو تا تو وہ كسى حالت ميں بھى اپنا ہاتھ اس كے ہاتھ ميں دینے کے لیے تیار نہ ہوتے جیسا کہ وہ تیار ہو گئے تھے' بلکہ بزید کے پاس جانے کے مطالبے سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ان سے حسن سلوک ہی کی توقع تھی۔ ظالم و سفاک بادشاہ کے پاس جانے کی آرزو (آخری چارہ کار کے طور پر بھی) کوئی نہیں کر تا۔

اس تفصیل سے اس حادثے کے ذمہ دار بھی عمال ہو جاتے ہیں اور وہ ہے ابن زیاد کی فوج 'جس میں سب وہی کوفی تھے جنہوں نے آپ کو خط لکھ کر بلایا تھا' انہی کوفیوں نے عمر بن سعد کی سعی مصالحت کو بھی ناکام بنا ویا جس سے کربلا کا بیہ المناک سانحہ شہادت پیش آیا۔ وَکِانَ اَمْوُاللَّهُ قَدْرًا مَقْدُورًا. (اس کی مزید تفصیل کتاب کے آخر میں --سانحہ کربلا پس منظراور اسباب-- میں ملاحظه فرمائیں-)

نوعیت کا حامل ہے' حق و باطل کا معرکہ

نہیں ہے ، تو بہتر ہے کہ ایام محرم میں اس موضوع ہی سے احتراز کیا جائے کہ ان دنوں میں اس سانحے کو اینے بیان و خطابت کا موضوع بنانا بھی شیعیت کو فروغ دینا ہے کیونکہ تاریخ اسلام میں اس سے بھی زیادہ اہم تر شہادتوں کو نظر انداز کر کے سانحہ کربلا کو اجاگر کرنا ہی بھی رفض و تشیع ہی کا نداز ہے۔ حضرت عثان غنی ہڑھئے کی شیادت پچھ کم جگر سوز اور دل روز ہے جو ۱۸ ذوالحبہ کو ہوئی؟ حفرت عمرفاروق بناٹھ کی شمادت عظمیٰ کیا معمولی سانحہ ہے جو کم محرم کو پیش آیا؟ ای طرح اور بردی بردی شادتیں ہیں لیکن ان سب کو نظرانداز کر کے صرف شادت حسین مناشد کو اینی زبان و قلم کا موضوع بنانا کسی طرح صحیح نهیں' اور جو ممخص ایسا کرتا ہے وہ بالواسطہ اور شعوری یا غیر شعوری طور پر شیعی انداز فکر کو فروغ دینے کا باعث بنرآ ہے۔

''امام'' اور ''علیہ السلام'' | اس طرح اہل سنت کی اکثریت حضرت حسین ہٹائٹہ کو بلا ''ا سوچ سمجھے ''امام حسین علیہ السلام'' بولتی ہے حالانکہ سیدنا حسین بناتھ کے ساتھ ''امام'' کا لفظ بولنا اور اسی طرح ''رضی الله عنه'' کے بجائے "علیه السلام" كهنا بهی شیعیت ب. بهم تمام صحابه كرام رفته المیم ك ساتھ عزت و احترام ك ليه "حضرت" كا لفظ استعال كرت بين- حضرت ابو بكر صديق 'حضرت عمر' حضرت عثمان حضرت على ويُحافظ وغيرو- جم مجهى "امام ابو بكر صديق" امام عمر" سيس بولت- اسى طرح جم صحلبہ کرام زمین کی ہے اسائے گرامی کے بعد "رضی الله عنه" لکھتے اور بولتے ہیں۔ اور بھی "ابو بكر صديق عليه السلام يا حضرت عمر عليه السلام" نهيس بولية ' ليكن حضرت حسين وفاتثه کے ساتھ "رضی اللہ عنہ" کے بجائے "علیہ السلام" بولتے ہیں۔ تبھی اس پر بھی غور کیا کہ ابیا کیوں ہے؟ دراصل میہ شیعیت کا وہ اثر ہے جو غیر شعوری طور پر ہمارے اندر داخل ہو گیاہے اس لیے یاد رکھیے کہ چونکہ شیعوں کا ایک بنیادی مسلہ "امامت" کا بھی ہے اور امام ان کے نزدیک انبیاء کی طرح من جانب الله نامزد اور معصوم ہو تا ہے۔ حضرت حسین بولتے ہیں اور اسی طرح ان کے لیے "علیه السلام" لکھتے اور بولتے ہیں۔ ہمارے زویک وہ ایک صحابی رسول ہیں "امام معصوم" نسیں نہ ہم شیعوں کی امامت معصومہ کے قائل ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں انہیں ویگر صحابہ کرام کی طرح "حضرت حسین رضی اللہ عنہ" لکھنا اور بولنا چاہئے۔ ''امام حسین علیہ السلام'' نہیں۔ کیونکہ بیہ شیعوں کے معلوم عقائد اور مخصوص تکنیک کے غماز ہیں۔

رزید پر سب و شتم کا مسلم ای طرح ایک مسلم بزید رطقیر پر سب و شتم کا ہے جے برید پر سب و شتم کا ہے جے برے برے برے علامہ فہامہ بھی برید کا نام برے الفاظ سے لیتے ہیں ' بلکہ اس پر لعنت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں سبجھتے اور اس کو "حب حسین" اور "حب اہل بیت" کا لازی نقاضا سبجھتے ہیں حالا نکہ یہ بھی اہل سنت کے مزاج اور مسلک سے ناوا تفیت کا نتیجہ ہے محققین علائے اہل

سنت نے بزیر پر سب و شتم کرنے ہے بھی روکا ہے اور اس ضمن میں اس امر کی صراحت بھی کی ہے کہ بزیر کا قتل حسین میں نہ کوئی ہاتھ ہے نہ اس نے کوئی حکم دیا اور نہ اس میں اس کی رضا مندی ہی شامل تھی۔ ہم یہاں شخ الاسلام امام ابن تیمیہ رطاقیہ کے اقوال کے بجائے امام غزالی کی تصریحات نقل کرتے ہیں جن سے عام اہل سنت بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ علاوہ اذیں امام ابن تیمیہ کاموقف کتاب کے آخر میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں:

المَّمَا صَحَّ قَتْلُهُ لِلْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلاَ اَمْرُهُ وَلاَ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَمَهْمَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُطَنَّ ذَلِكَ فَإِنَّ إِسَاءَةَ الظَّنَّ أَنْ يُطَنَّ ذَلِكَ فَإِنَّ إِسَاءَةَ الظَّنَّ أَيْضًا بِالْمُسْلِمِ حَرَامٌ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ مَامَنُوا اَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلَمُ حَقِيقَتُهُ أَصْلاً الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْهُ . . ﴾ فَهذَا الأَمْرُ لاَ يُعْلَمُ حَقِيقَتُهُ أَصْلاً وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ وَجَبَ إِحْسَانُ الظَّنَ بِكُلِّ مُسْلِمٍ يُمْكِنُ إِحْسَانُ الظَّنِ بِكُلِّ مُسْلِمٍ يُمْكِنُ إِحْسَانُ الظَّنَ بِكُلِّ مُسْلِمٍ يُمْكِنُ إِحْسَانُ الظَّنِ بِهِ الْمَارِمُ لاَ يُعْرَفْ وَجَبَ إِحْسَانُ الظَّنِ بِكُلِّ مُسْلِمٍ يُمْكِنُ إِحْسَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

یعن ''دحضرت حسین بڑائٹہ کو بزید کا قتل کر ذایا ان کے قتل کرنے کا تھم دیٹایا ان کے قتل پر راضی ہونا مینوں باتیں درست نہیں اور جب یہ باتیں بزید کے متعلق ثابت بی نہیں تو پھر یہ بھی جائز نہیں کہ اس کے متعلق الیمی برگمانی رکھی جائے کیونکہ کسی مسلمان کے متعلق برگمانی حرام ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے' بنابریں ہرمسلمان سے حسن ظن رکھنے کے وجوب کا اطلاق پزید ہے حسن ظن رکھنے پر بھی ہوتا ہے۔'' اس طرح اپنی معروف کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں:

«فَإِنْ قِيْلَ هَلْ يَجُورْزُ لَعْنُ يَزِيْدَ بِكَوْنِهِ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ أَوْ آمِرًا بِهِ قُلْنَا هٰذَا لَمْ يَشْبُتْ أَصْلاً وَّلاَ يَجُورْزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ مَا لَمْ يَشْبُتْ» (١٣١/٣)

لعنی ''اگر سوال کیا جائے کہ کیا یزید بر لعنت کرنی جائز ہے کیونکہ وہ (حضرت حسین بناٹنہ ) کا) قامل ہے یا قتل کا تھم دینے والاہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ باتیں قطعاً ثابت نہیں ہیں اور جب تک یہ باتیں ثابت نہ ہوں اس کے متعلق یہ کہنا جائز نہیں کہ اس نے قتل کیایا قتل کا حکم دیا۔ "

پر مذکورة الصدر مقام يرايخ فتوے كو آپ نے ان الفاظ ير ختم كيا ہے:

﴿ وَأَمَّا التَّرَّخُمُ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبِّ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِيْ قَوْلِنَا فِيْ كُلِّ صَلُوةٍ لَاللهُ كُلِّ صَلُوةٍ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا \_ وَاللهُ أَعْلَمُ (ونيات الاعيان: ٢/ ٤٥٠)، طبع جديد)

یعیٰ ''یزید کے لیے رحمت کی دعاکرنا(رحمۃ اللہ علیہ کہنا) نہ صرف جائز بلکہ متحب ہے اور وہ اس دعامیں داخل ہے جو ہم کہاکرتے ہیں۔ (یااللہ! مومن مردوں اور مومن عور توں سب کو بخش دے)اس لیے کہ یزید مومن تھا!۔ واللّٰہ اعلمہ."

مولانا احمد رضاخال کی صراحت است المولانا احمد رضاخال فاصل بریلوی ، جو تحفیر مسلم بین المات مین المات مین المات ال

"اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر' للذا یہاں بھی سکوت کریں گے---"(احکام شریعت'ص:۸۸ حصہ دوم)

فتق و فجور کے افسانے؟ کیسر غلط ہے جس کی تردید کے لیے خود حضرت حسین بڑاٹھ کے برادر اکبر مجمہ بن الحنفیہ کا بیر بیان ہی کافی ہے جو انہوں نے اس کے متعلق ای قتم کے افسانے سن کر دیا تھا۔

«مَا رَأَيْتُ مِنْهُ مَا تَذْكُرُوْنَ وَقَدْ حَضَرْتُهُ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَرَأَيْتُهُ مُوَاظِبًا عَلَى الصَّلُوةِ مُتَحَرِّيًا لِّلْخَيْرِ يَسْأَلُ عَنِ الْفِقْهِ مُلاَزِمًا لِّلسُّنَّةِ» (البدابة والنهاية:١٣٦/٨، دارالديان للتراث، الطبعة ١٩٨٨ء)

یعنی "تم ان کے متعلق جو بچھ کہتے ہو میں نے ان میں ایس کوئی چیز نہیں دیکھی میں

نے ان کے ہاں قیام کیا ہے اور میں نے انہیں پکانمازی 'خیر کامثلاثی 'مسائل شریعت سے لگاؤ رکھنے والا اور سنت کاپابند پایا ہے۔ (البدایة والنھایة 'ج ۸۰ ص: ۲۳۳)

غزوہ قط نطنے کے شرکاء کی مغفرت کیلئے بشارت نبوی است کو ای مدیث کر

مطابق ہی یزید کو برا بھلا کہنے ہے باز رہنا چاہئے جس میں رسول اللہ ملتی انے غزوہ قسطنطنیہ میں شرکت کرنے والوں کے متعلق مغفرت کی بشارت دی ہے اور یزید اس جنگ کا کمانڈر تھا۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے اور آنخضرت ملتی کے فرمان ہے 'کسی کائن یا نجوی کی بیشین گوئی نہیں کہ بعد کے واقعات اے غلط ٹابت کر دیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر نبی کے فرمان اور کائن کی پیشین گوئی میں فرق باقی نہ رہے گا۔ کیا ہم اس حدیث کی مصحکہ خیز تاویلیس کر کے بھی پچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حدیث مع ترجمہ درج ذیل ہے:

﴿ أَوَّلُ جَيْشِ مِّنْ أُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَّهُمْ (صحیح البخاري، الجهاد والسیر، باب ما قبل نمي قتال الروم، ح:۲۹۲۶) ''میری!مت کاپہلالشکرجو قیصرے شہر(قسطنطنیہ) میں جمادکرے گا'وہ بخشاہوا ہے۔''



-- 4 --

#### سوالات اور ان کے جوابات

ندکورہ مضمون کی "الاعتصام" میں اشاعت کے بعد ایک بریلوی ماہنامہ "رضائے مصطفے" گو جرانوالہ کے مدیر نے اس پر آٹھ سوالات لکھ کر راقم کو بھیجے 'جن کا جواب بھی انہی دنول "الاعتصام" کے چار شاروں میں شائع کر دیا گیا تھا۔ افادۂ عام کی غرض سے یہ سوالات وجوابات بھی ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

سوال : ① | واقعه کربلامیں حق و صحیح موقف کس کا تھا اور ناحق و غلط کس کا - یزید کایا امام حسین رضی الله عنه کا؟

یوسف و زلیخا کا قصہ سننے کے بعد دن کو کسی نے پوچھا کہ زلیخا مرد تھی یا عورت؟ حالانکہ راقم نے اپنے ندکورہ مضمون میں سب سے پہلے اس عَلَتْ پر بحث کی ہے کہ اس معرکے کو جو حق و باطل اور کفرو اسلام کا معرکہ باور کرایا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کو فی الواقع حق و باطل کا معرکہ تشلیم کر لینے سے اہل سنت کے بنیادی عقیدے (صحابہ کرام کی عظمت و رفعت اور ان کی بے مثال دینی حمیت و عصبیت) پر سخت ضرب یردتی ہے۔

اس کے بعد بتلایا تھا کہ یہ معرکہ اگر حق و باطل کانہ تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ اور خود حضرت حسین بھاٹھ کے طرز عمل ہے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کی شادت کی خبر پاکر واپس لوٹ جانے کا جو ارادہ ظاہر فرمایا اور پھر کوفہ پہنچنے کے بعد وہاں سے واپس جانے کی جو صور تیں پیش فرما کیں۔ اس کاصاف مطلب یہ تھا کہ سابقہ موقف سے 'جو بھی ان کے ذہن میں تھا' رجوع فرمالیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ معرکہ حق وباطل کا ہو تا تو وہ ہرگز اس سے رجوع نہ فرماتے۔

دراصل موصوف یہ سوال کر کے کہ صیح موقف حضرت حسین بڑھڑ کا تھایا یزید کا؟ ایک عام جذباتی فضا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ عام ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ یزید بہت برا شخص تھا، خانوادہ رسول کا دشمن تھا اور دنیا جہان کی خرابیال اس میں جمع تھیں۔ اس فضا میں کون شخص حقیقت سے پردہ اٹھانے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص یہ جرأت کر لئے تو ایسے شخص کے متعلق فوراً یہ کمہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ تو ''اہل بیت''کا دشمن ہے۔ دیکھوتو کتنی جرأت سے حادثہ کر بلاکی شخص کے در ہے ہے۔

تاہم چند ہاتیں اہل علم و فکر کے غور کے لیے پیش خدمت ہیں۔

یزید کے موقف کی وضاحت تاریخ میں موجود ہے اور وہ بیہ کہ حضرت معاویہ بڑاتھ کی وفات کے بعد اس وقت کی ساری قلمو میں وہ حضرت معاویہ کے صبیح جانتین قرار دیلے گئے 'صرف مدینہ منورہ میں چار صحابیوں ہے بیعت لینی باقی تھی 🗈 حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ایس اور حضرت حسین -- بھاتھ ۔- اقل الذکر دونوں بزرگوں نے برنید کی حکومت باقاعدہ طور پر منظور کر لی جیسا کہ تاریخ طبری وغیرہ 'سب تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جب کہ حضرت ابن زبیر بڑاتھ اور حضرت حسین بڑاتھ نے بہلوتی کی جس پر حضرت عبداللہ بن عمر بڑاتھ نے ان دونوں سے کہا۔

﴿ اِتَّقِيَا اللهَ وَلاَ تَفَرَّقًا بَيْنَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (البداية والنهاية: ٨/ ١٥٠ ، الطبرى: ٤/ ٢٥٤)

یعنی "اللہ ہے ڈرواور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو۔"

اور واقعہ یہ ہے کہ جن محقین علمائے امت نے حقائق کی روشی میں جذبات سے الگ ہوکر اس پر غور کیا ہے وہ بزید کی حکومت کو اس طرح درست تسلیم کرتے رہے جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر شخط اور دیگر سارے شہروں کے سب صحابہ و تابعین نے 'صرف ندکور العدر دو صحابوں کے سوا' بزید کو وقت کا امیر المومنین تسلیم کر لیا تھا۔ چنانچہ مرف و فقیہ حافظ عبد و زاہد اور اونچے پائے کے محدث و فقیہ حافظ عبدالغنی بن عبدالواحد مقدی دائی جاب بزید کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے عبدالغنی بن عبدالواحد مقدی دائی جب بزید کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے

جواب دب

الْخِلَافَتُهُ صَحِيْحَةٌ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَآءِ بَايَعَهُ سِتُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَن أَحَبَهُ فَلَا يُنْكَرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَأَمَّا مَحَبَّهُ فَمَنْ أَحَبَهُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمَّ يُحِبَّهُ فَلَا يَلْزَمُهُ ذٰلِكَ لَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّحَابَةِ اللَّذِيْنَ صَحِبُواْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَلْتَزِمُ مَحَبَّهُمُ إِكْرَامًا لِصُحْبَتِهِمْ (ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب رحمة الله عليه: ٢٤/٣)

یعن ''یزید کی خلافت صیح تھی چنانچہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ساٹھ صحابہ بڑگا آتئی نے بشمول حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تئے اس کی بیعت کرلی تھی۔ رہی اس سے محبت رکھنے کی بات تو آگر اس سے کوئی محبت رکھتا ہے تو اس پر نکیر نہیں کرنی چاہئے تاہم کوئی اس سے محبت نہ رکھنا شرعاً محبت نہ رکھے جب بھی کوئی ایسی بات نہیں' وہ صحابی تو نہیں جس سے محبت رکھنا شرعاً ضروری ہو۔''

اس سے معلوم ہوا کہ جب صحابہ کرام رفی آتھ تک نے بزید کی بیعت کر لی تھی تو ظاہر ہے بیاد کا موقف کی ہو خاہر ہے بید کا موقف کی ہو سکتا تھا کہ حضرت حسین بڑاٹھ اور عبداللہ بن زبیر بڑاٹھ دو سرے لوگوں کے ساتھ ہو کر اس کی حکومت کو صبح جانیں تاکہ انتشار کاکوئی امکان باتی نہ رہے۔

رہا حضرت حسین بڑائد کا موقف؟ تو حقیقت یہ ہے کہ بعد کی حاشیہ آرائیوں اور فلفہ طرازیوں سے صرف نظر کر کے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ حضرت حسین بڑائئو نے واضح الفاظ میں ایپ موقف کی بھی وضاحت ہی نہیں فرمائی کہ وہ کیا چاہتے تھے؟ اور ان کے ذہن میں کیا تجویز تھی؟ بزید کے خلیفہ بن جانے کے بعد جب گور نر مدینہ ولید بن عتبہ نے انہیں بزید کی بیعت کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں خفیہ بیعت نہیں کر سکن اجتماع عام میں بیعت کروں گا۔

«أَمَّا مَا سَأَلَّتَنِيْ مِنَ الْبَيْعَةِ فَإِنَّ مِثْلِيْ لاَ يُعْطِيْ بَيْعَتَهُ سِرًّا وَّلاَ أَرَاكَ تَجْتَزِيءُ بِهَا مِنِّيْ سِرًّا دُوْنَ أَنْ نُظْهِرَهَا عَلَى رُوُّوْسِ النَّاسِ عَلَى يَوْوُسِ النَّاسِ عَلاَنِيَةً (الطبري: ٢٥١/٤، مطبوعه دارالاستقامة)

گور نرنے انہیں مزید مهلت دے دی۔ حضرت حسین بٹائٹریہ مہلت یا کر مدینہ سے مکمہ تشریف لے گئے۔ مکہ پینچ کر بھی انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی البتہ وہاں سے کوفہ جانے کی تیاریاں شروع کر دیں جس کی خبریا کر مدرد و بھی خواہ 'جن میں حضرت عبدالله بن عباس بھی اللہ وغیرہ متعدد صحابی بھی تھے' انہیں کوفہ جانے سے روکتے رہے کیکن وہ کوفہ جانے یر ہی مصر رہے۔ حتی کہ ایک موقع پر حضرت حسین بناٹھ کے قریبی رشتہ دار عبداللہ بن جعفر گور نر مکہ عمرو بن سعید کے پاس آئے اور ان سے استدعا کی کہ آپ حضرت حسین من الله کے نام ایک جھٹی لکھ دیں جس میں واضح الفاظ میں انہیں امان دیے جانے اور ان ہے حسن سلوک کرنے کا ذکر ہوتا کہ حسین بڑاٹھ واپس آ جائمیں اور کوفہ نہ جائمیں۔ گورنر كمه نے كماكه آب جو چاہيں لكھ كر لے آئيں ميں اس پراني مراكا دول گا۔ چنانچه وہ اپنے الفاظ میں ایک امان نامہ لکھ لائے جس پر گور نر مکہ نے اپنی ممرلگا دی۔ عبداللہ بن جعفرنے پھر در خواست کی کہ بیہ چٹھی بھی آپ خود اپنے ہی بھائی کے ہاتھ حضرت حسین مٹاٹٹہ تک بنجائیں تاکہ حسین بوری طرح مطمئن ہو جائیں کہ ساری جدوجمد گورنر مکہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ گورنر مکہ نے ان کی بیہ بات بھی قبول کر لی اور اپنے بھائی کو بھی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بیہ دونوں حضرت حسین بڑاٹھ کو جا کر ملے لیکن حضرت حسین بناٹھ نے معذرت کر دی اور کوفہ جانے پر ہی اصرار کیا اور یہاں بھی اپنے موقف کی وضاحت نمیں کی بلکہ صاف لفظوں میں کہا کہ میں کوفہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہول وہ صرف مجھے معلوم ہے اور وہ میں بیان نہیں کرول گا۔ (الطبری ۲۹۲-۲۹۱)

خود شیعہ مورخ ابن طقطقی بھی لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین بڑاتھ مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے تو انہیں مسلم کے حال کا کوئی علم نہیں تھا۔ جب کوفے کے قریب بہنچ گئے تو انہیں مسلم کے قل کا علم ہوا۔ وہاں انہیں لوگ ملے اور انہوں نے حضرت حسین بڑاتھ کو کوفہ جانے سے روکا اور انہیں ڈرایا لیکن حسین بڑاتھ واپس ہونے پر آمادہ نہیں ہوئے اور کوفہ جانے کا عزم جاری رکھا۔ ایک ایسے مقصد کے لیے جسے وہ خود ہی جانے تھے۔

«فَلَمْ يَرْجِعْ وَصَمَّمَ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى الْكُوْفَةِ لأَمْرٍ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ

مِنَ النَّاسِ»(الفخري ص:٨٥، طبع مصر ١٩٢٧ء)

شاید ایسے ہی مہم طرز عمل کی وجہ سے بزید کے غالی حملیتیوں نے حضرت حسین کو جب اس حدیث کا مصداق قرار دینے کی کوشش کی۔

"فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمُرِّقَ أَمْرَ هٰذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوهُ بَالسَّيْفِ كَائِنًا مَّنْ كَانَ»

(صحيح مسلم، الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ح: ١٨٥٢)

تو حفرت شیخ الاسلام ابن تیمیه رطانته نے اس کی سخت تردید کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَرُدُّوْنَ غُلُوَ هُؤُلَاءِ وَيَقُونُلُونَ إِنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ مَظْلُومُمّا شَهِيْدًا وَالَّذِيْنَ قَتَلُوهُ كَانُوا ظُلِمِيْنَ ﴾(منهاج السنة:٢/٢٥٦)

''ابَل سنت والجماعت اس غلو کو مسترد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حسین بڑاٹھ کو ظلماً شہید کیا گیا' اور ان کے قاتل ظالم تھے۔ ''

پھر لکھا: "اس لیے وہ حدیث ند کور کامصداق نہیں ہو سکتے کہ آپ بڑاٹھ (آخراً) جماعت مسلمین سے الگ نہیں رہے وہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں شامل تھے اور وہ یوں کہ انہوں نے (کوفی فوج سے)صاف فرمایا تھا کہ (تم لوگ) مجھے واپس اپنے شہرلوٹ جانے دویا (پھر) یہ کہ میں بزید کے پاس براہ راست چلا جاتا ہوں۔" (منہا جالسنة ۲۵۱/۲۲)

حفرت حسین رہائڈ پر الزام مذکور کی تردید میں "منهاج النه" کے ایک دوسرے مقام میں ے:

«ٱلْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُقْتَلُ إِلاَّ مَظْلُومًا شَهِيْدًا تَارِكًا لِطَلَبِ الإِمَارَةِ طَالِبًا لِلرُّجُوعِ إِمَّا إِلَى بَلْدَةٍ أَوْ إِلَى الثَّغَرِ أَوْ إِلَى الْمُتَوَلِّيْ عَلَى النَّاسِ يَزِيْدَ»(منهاج السنة:٢٤٣/٢)

یزید کے پاس جانے سے حضرت ہوائٹر کی غرض کیا تھی؟ تاریخی روانتوں نے یہ بھی بتادیا

-2

چنانچہ تاریخ کی ایک متداول کتاب تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رطانی کلھتے ہیں:

﴿ فَلَمَّا رَهِفَهُ السِّلاَحُ عَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْتِسْلاَمَ وَالرُّجُوعَ وَالْمَضِیَّ الْمِلْ رَهِفَهُ السِّلاَحُ عَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْتِسْلاَمَ وَالرُّجُوعَ وَالْمَضِیَّ إِلَٰ يَزِيْدَ فَيَضَعُ يَدَهُ فِيْ يَدِهِ (تاريخ الخلفاء، ص: ١٣٨ طبع مصر)

"جب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہاتو حضرت حسین نے انہیں صلح کی والیسی کی اور زید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے بزید کے پاس جانے کی پیش کش کی۔"

واس فتم کے الفاظ اصابہ (حافظ ابن حجر رطانی) تنذیب ابن عساکر' تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ وغیرہ تاریخ و تراجم کی کتابوں میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔

البدایہ والنہایہ وغیرہ تاریخ و تراجم کی کتابوں میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔

اس بحث سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حق اور صحیح موقف کس کا تھا؟

ہن ہیں کے طلب بیعت کے صحیح ہونے کا ہرگزید مطلب نہیں تھا کہ گویا نعوذ باللہ حضرت حسین ہوائلہ کے قتل ناروا کا اقدام بھی صحیح تھا۔ اس کا اہل سنت میں سے کوئی قا کل نہیں نہ ہم ہی اس کو درست سمجھتے ہیں اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ یمال موقف کی بحث میں مراد ہے وہ موقف جو بزید کی طرف سے حضرت حسین ہوائلہ سمجھتے مطالبہ بیعت سے متعلق ہے۔

البت ربی بیہ بات کہ برزید مطالبہ میں جست میں حق بجانب تھا یا نہیں؟ تو بیہ خود مدیر موصوف غور فرما لیس جب کہ برزید کو ساری اسلامی قلمرو میں بشمول صحابہ کرام واجب الاطاعت حاکم تسلیم کرلیا گیا تھا۔

سوال: ﴿ وَالْعَدِ كُرِبِلَا ہِ قَبِلِ بِاخْتَلَافَ روایات 'یزید جو پچھ بھی تھا مگر واقعہ کربلا و واقعہ کربلا و واقعہ کربلا و واقعہ کربلا و واقعہ حرہ کے بعد بھی کیا وہ ظالم و قامل اور فاسق و فاجر قرار نہیں یا تا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا اینے عظیم ظالمانہ واقعات کا یزید پر کوئی بوجھ نہیں؟ یہ واقعات اس کا کارنامہ بن یا سیاہ نامہ؟

ماره مه بین یا ماه می دونت صحابه کرام الاه میں رونما ہوا۔ اس وقت صحابه کرام جواب : ﴿ وَاقِعِه حَرَه کَلَ حَقَيقَت کَلَ بِهِي ایک معقول تعداد موجود تھی حضرت علی بناٹھ کا خاندان بھی تھا بلکه حضرت علی بناٹھ کی اپنی اولاد ہی ڈھائی درجن سے زیادہ تھی۔ اس

طرح دیگر قرابت مند بھی تھے 'لیکن جمال تک سانحہ کربلاکا تعلق ہے اس پر ساری قلمو میں کوئی عمومی ردعمل ظاہر نہیں ہوا نہ اس حادثہ الیمہ کے باعث بزید کو "ظالم و قاتل اور فاسق و فاجر" قرار دے کر اس کے ظاف کسی نے بھی خروج کو جائز سمجھا گو ذاتی قلق اس کا کیسا بھی شدید رہا ہو۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ حضرت حسین بڑاٹھ اور حضرت ابن زیبر بڑاٹھ ان دونوں کے سوا باتی سب لوگوں نے بزید کی حکومت یا (ظافت) کو درست تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت حسین بڑاٹھ کی مظلوبانہ شادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر بڑاٹھ مکہ میں قیام پذیر سے اور شاید سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے میدان اب صاف ہے چنانچہ وہ حکومت عاصل کرنے کے لیے کارروا نیوں میں معروف سے ۱۲ ھ میں حسب تحریر حافظ ابن ججر عسقلانی دیاٹھ ابل مدینہ میں ہے متعدد حضرات کی جن میں بعض صحابہ بڑاٹھ بھی تھے ابن ججر عسقلانی دیاٹھ ابل مدینہ میں ہے متعدد حضرات کی جن میں بعض صحابہ بڑاٹھ بھی تھے ہمدردیاں عبداللہ بن زبیر بڑاٹھ کے ساتھ تھیں۔ انبی دنوں ایک وفد مرتب ہوا۔ جو "بزید" کے بال گیا۔ بزید نے ان کی خوب آؤ بھگت کی لیکن اس وفد نے مدینہ منورہ والیس آگر بزید کے بال گیا۔ بزید نے ان کی خوب آؤ بھگت کی لیکن اس وفد نے مدینہ منورہ والیس آگر بزید کے عوب گواور اس کی طرف شراب نوشی وغیرہ باتیں منسوب کر کے عوب گوام میں خوب پھیلایا گیا۔

«فَرَجَعُواْ فَأَظْهَرُواْ عَيْبَهُ وَنَسَبُوهُ إِلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ» (فتح الباري:٨٨/١٣، ح:٧١١١، طبع دارالسلام)

جس کے نتیج میں اہل مدینہ نے نہ صرف ہیر کہ بزید کی بیعت سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔

﴿لَمَّا انْتُزَى أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مَعَ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ خَلَعُواْ يَرِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ﴾(فتح الباري:٨٨/١٣ ح:٧١١١، طبع دارالسلام)

بلکه گورنر مدینه عثمان بن محمد پر دهاوا بول دیا اور خاندان بنی امید کو محاصرے میں کے لیا۔ (تاریخ طبری ۳۷۰/۴ طبع مطبعة الاستقامة)

سکین اہل مدینہ کے اس طرز عمل کو اہل خیرو صلاح نے بالکل پیند نہیں کیا اور اس سے برملا اظہار بیزاری فرمایا جیسا کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابن عمر جہن کے متعلق صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ان کو اہل مدینہ کے طرز عمل کی اطلاع پینجی تو انہوں نے اپنے اہل خانہ یعنی بال بچوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا:

﴿إِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ عَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّى سَمِعْتُ النَّبِي عَيِّلَةٍ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهِ وَإِنِّيْ لاَ أَعْلَمُ عَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولُهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّيْ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مَّنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ تَابَعَ فِي هَذَا إِلاَّ لَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَهُ وَلاَ تَابَعَ فِي هَذَا إِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ (صحبح البخاري، الفنن، باب إذا قال عند قوم شيئا...، ع: ٧١١١)

یعن "میں نے نبی ساتھ پہا کو فرماتے ہوئے سناہے کہ قیامت کے دن ہر بد عمدی (غدر)

کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا (علامتی نشان) نصب کر دیا جائے گا۔ ہم نے اس
شخص (بزید) سے اللہ اور اس کے رسول ساتھ پہا کی بیعت کی ہے 'میری نظر میں اس سے
نیادہ بدعمدی اور کوئی نہیں کہ ایک شخص کی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت
کی جائے پھر آدمی اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ یادر کھو تم میں سے کسی کے متعلق بھی
اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس نے بزید کی بیعت تو ژدری ہے۔ یا وہ بدعمدی کرنے والوں
کے چھے لگ گیا ہے تو میرے اور اس کے در میان کوئی تعلق نہ رہے گا۔ "

ای طرح حضرت حسین بڑاٹھ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین براٹھ نے بھی یزید کی بیعت تو ڑنے سے گریز کیا۔ (البدایہ والنہایہ '۲۱۸/۸) بلکہ خاندان حضرت علی بڑاٹھ اور دیگر اہل بیت نبوی کے کسی فرد نے بھی اس موقع پر نہ بیعت تو ڑی نہ اس شورش میں کسی قسم کا حصہ لیا۔ چنانچہ حافظ ابن کیٹر براٹھ کیسے ہیں:

«كَانَ عَبْدُاللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَمَاعَاتُ أَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ مِمَّنْ لَمْ يَنْقُضِ الْعَهْدَ وَلاَ بَايَعَ أَحَدًا بَعْدَ بَيْعَتِهِ لِيَزْيدَ . . . لَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ مِّنْ آلِ أَبِيْ طَالِبٍ وَّلاَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَيَّامَ الْحَرَّةِ»(البداية والنهاية، ص:٨/٢٢٥) یعنی "عبدالله بن عمر بنالله اور اہل بیت نبوی کے کسی گروہ نے نقض عہد نہیں کیا'نہ پزید کی بیعت کے۔ آل ابوطالب (حضرت علی بناللہ کا خاندان) اور اولاد عبدالمطلب میں سے کسی نے بھی ایام حرہ میں (یزید کے خلاف) خروج نہیں کیا۔ "

ہاتھ میں "شورش" کی قیادت تھی 'برید کی بیعت توڑ دینے اور اس کے خلاف کسی اقدام میں شرکت کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ برید پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور برید کی صفائی پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے جو تاریخی بیان دیا 'وہ حسب ذیل ہے۔ حافظ ابن کیٹر لکھتے ہیں:

ر الله نه فرمايا "الله تواس بات كوتشليم نهيل كرتا وه تو فرماتا ب إلاَّ مَنْ شَهدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ 'دُگُواہی انبی لوگوں کی معتبر ہے جن کو اس بات کا ذاتی علم ہو" جاؤ! میں کسی بات میں تمهارا ساتھ نہیں دے سکتا" وہ کئے گئے "شاید آپ کو بیاب ناگوار گزرتی ہو کہ بیا معاملہ آپ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں رہے۔ اگر ایسا ہے تو قیادت ہم آپ کے سپرد کیے ویتے ہیں" براور حسین بخاتھ نے کہا" تم جس چیز پر قال وجدال کر رہے ہو' میں سرے سے اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا' مجھے کسی کے پیچھے لگنے یا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی ضرورت ى كيا ہے؟" وہ كمنے لكے آپ اس سے پہلے اپنے والد كے ساتھ ال كر جو جنگ كر يكے ہیں" انہوں نے فرمایا "تم پہلے میرے باپ جیسا آدمی اور انہوں نے جن سے جنگ کی ان جیسے افراد تو لا کر دکھاؤ۔ اس کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ مل کر جنگ کر لول گا" وہ کہنے لگے' آپ اپنے صاحبزادگان ابوالقاسم اور قاسم ہی کو ہمارے حوالے کر دیں' انہوں نے فرمایا: میں ان کو اگر اس طرح کا تھم دول تو میں خود نہ تممارے ساتھ اس کام میں شریک ہو جاؤں؟ وہ کہنے گئے' اچھا آپ صرف جمارے ساتھ چل کر لوگوں کو آمادہ قبال کر دیں انہوں نے فرمایا "سبحان اللہ! جس کو میں خود ناپیند کرتا ہوں اور اس سے مجتنب ہوں۔ لوگوں کو اس کا تھم کیسے دوں؟ اگر میں ایسا کروں تو میں اللہ کے معاملے میں اس کے بندوں کا خیرخواہ نمیں ' برخواہ ہوں گا۔ " وہ کہنے لگے «ہم پھر آپ کو مجبور کریں گے " انہوں نے کما «میں اس وقت بھی لوگوں سے میں کہوں گاکہ اللہ سے ڈرو اور مخلوق کی رضاکی خاطر خالق کو ناراض نه كرو" (البداية والنهاية ٢٣٦/٨)

گران مسائی خیرو صلاح کے علی الرغم شورش نے انتمائی نازک صورت اختیار کرلی۔
یزید کو خبر پہنی تو شورش کو فرو کرنے کے لیے فوج بھنج دی اور اس کو ہدایت کی کہ شورش
کرنے والوں کو تمین دن کی معلت دینا گر اس دوران میں وہ اپنا طرز عمل درست کرلیں
تو ٹھیک ہے ورنہ بھر حمیس کارروائی کی اجازت ہے فوج نے اپنے خلیفہ کے حکم کے مطابق
عمل کیا لیکن اہل مدینہ نے اس معلت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ جنگ کرنے سے لیے
مقابلے پر آگئے۔

اس مناسب مقام تفصیل سے واقعہ حرہ کی بنیادی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے نیز یہ کہ اس دشورش "کو اہل خیر و صلاح نے کس نظر سے دیکھا تھا؟ تاہم ان ایام حرہ میں 'مبالغہ آمیز تفصیلات سے قطع نظر' جو غیر مستند ہی ہیں کیونکہ ان کا راوی ابو مخف ہی ہے جو کذاب اور شیعہ ہے 'یزید کی فوج نے حد سے تجاوز کر کے جو کاروائیاں کی ہیں۔ ان پر علماء کیرہی کرتے آئے ہیں' انہیں مستحن کسی نے بھی نہیں کما ہے۔

واقعه کربلاکی بھی جو حقیقت ہے اس پر ہم مخضراً ردشنی ڈال آئے ہیں۔ اور امام غزالی روشنی ڈال آئے ہیں۔ اور امام غزالی روائلے وغیرہ کی تصریحات سے ہم اپنے سابقہ مضمون میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اس سلسلے میں یزید کو مطعون کرنا درست نہیں کیونکہ نہ اس نے ایساکیا نہ ایساکرنے کا حکم دیا۔ نہ اس کو پیند کیا۔

آگر کسی درج میں سانحہ کربلا اور واقعہ حرہ کا ذمہ داریزید ہی کو ٹھرالیا جائے اور اس بنا پر اس کو ''فاسق و فاجر اور قائل و ظالم '' بھی سمجھ لیا جائے تب بھی یہ تمام جرائم کبائر ہی شار ہوں گے۔ اور کبائر کے ارتکاب سے کوئی مسلمان نہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے نہ رحمت و مغفرت خداوندی کے امکان سے محروم۔ اگر اللہ تعالی چاہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ شرک کے علاوہ چاہوں گا تو وو سرے گناہ معاف کر دول گا۔

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْيِفُرُ أَن يُتُشَرِكَ بِدِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاَهُ ﴾ (انساء٤٨/٤) پھریزید کی مغفرت کے لیے تو بالخصوص بشارت نبوی علی صاحبها الصلاۃ والسلیم بھی موجود ہے اور آیت قرآنی اور حدیث نبوی کے علاوہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَآتِ دُوْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلَمْ يَتُبُ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِيْ مَشِيْئَةِ اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَصْلًا»

ایعنی دو شرک و کفرے علاوہ چاہے جو بھی گناہ آدمی سے سرزد ہوئے ہول اور ان سے

اس نے توبہ بھی نہ کی ہو ہاں مرتے دم تک مومن رہا (کافرنہ ہوا) تو اس کامعاملہ اللہ کی مرضی پر ہے چاہے وہ عذاب دے 'چاہے وہ بالکل معاف کر دے اور نار جہنم کی اس کو ہوا تک نہ لگنے دے۔ "

اقل تو اس بات کابی کوئی فخص شوت پیش نہیں کر سکتا کہ بزید نے ان جرائم پر اپنی زندگی میں توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کیے ہی مرگیا۔ بلکہ 99 فیصد اس بات کا امکان ہے کہ اس نے یقیناً توبہ کی ہو گی۔ آخر وہ مسلمان اور نماز روزے کا پابند تھا۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ بغیر توبہ ہی مراتب بھی جب شک اس کے کفرو ارتداو کا شوت مہیا نہیں کر ویا جاتا 'اس کو امکان مغفرت سے خارج نہیں کیا جاسکا۔ دکھے لیجے! اہل سنت کا عقیدہ کہی ہے کہ کفرو شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اور اس کا مرتکب چاہے بغیر توبہ کے ہی مرگیا ہو تب کھی اس کا محاملہ اللہ کی مشیت پر ہے چاہے عذاب دے چاہے بغش دے۔

مدیر موصوف اس کو "ظالم اور فاسق و فاجر" تسلیم کرا کے معلوم نہیں کیا چاہتے ہیں؟
اور ان کے زبن میں کیا ہے؟ اس کو انہوں نے کھولا نہیں۔ اگر اس سے مقصد ان کا بیہ ہے
کہ ایسے شخص کی مغفرت ممکن نہیں تو ہم موصوف سے دلائل شرعی کا مطالبہ کرتے ہیں
اور اگر صرف اس کا ظلم تسلیم کرانا مطلوب ہے تو اسے تسلیم کر لینے سے وہ دائرہ اسلام سے
خارج نہیں ہو جاتا ہے۔ وہ کتنا بھی گناہ گار اور "خالم و فاسق" ہو وہ بسرحال مسلمان تھا اور
عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے وہ تائب بھی ہو گیا ہو۔ نہ بھی تائب ہوا تو امکان مغفرت
بسرحال اس کے حق میں موجود ہے۔

اور اگر مدیر موصوف کا مطلب اس سے بیہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے دعائے رحمت و مغفرت نہیں کرنی چاہیے تو یہ بات بھی صحیح نہیں' دعا تو ہوتی ہی گناہ گاروں کے لیے ہے آگر ہم کسی گناہ گار مسلمان کے لیے دعانہ بھی کریں گے تب بھی ہماری عام دعاؤں میں وہ ضرور شامل ہو جائے گا۔ جب ہم کہیں گے۔

> «اَلَلَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ» ''اِ الله تمام مومن ومسلمان مردول اورعور تول کو بخش وے۔''

تواس میں ہر مومن از خود شامل ہو جاتا ہے۔ چاہے کیماہی گناہ گار ہو۔ بسرطال واقعاتِ
کربلا و حرہ کو یزید کاکارنامہ کوئی نہیں کہتا۔ البتہ اس کی مبالغہ آمیز تفصیلات سے ضرور انکار
ہے جس کا زیادہ تر راوی ابو مخفف لوط بن کی ہے جو گذاب اور غالی شیعہ تھا (میزان) اور
بھیانک روابیتیں اس کی جیں اور جس حد تک یہ واقعات صحیح جیں ان میں اگر فی الواقع یزید
ملوث ہے تو اس کے "سیاہ کارنامے" شار ہوں کے لیکن ان غلطیوں سے جاہے وہ کتنی بھی
عظیم ہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے نہ مغفرت خداوندی کے امکان سے محروم۔

: ﴿ الريزيد كا قتل الل بيت مين كوئى باته نيس اوريه سب كه ابن زياد و ابن الله و ابن زياد و ابن الله و ابن زياد و ابن الله و ابن الله و الله و

یہ سوال بجا ہے 'پرید کو فی الواقع حضرت حسین بھٹنے کے قاتلوں سے مؤاخذہ کرنا اور انہیں ان کے عمدول سے برطرف کر دینا چاہئے تھا۔ لیکن جس طرح ہر عکران کی پچھ سایی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر بعض دفعہ انہیں اپنے ماتحت حکام کی بعض الیک کارروا 'یوں سے بھی چشم پوشی کرفی پڑ جاتی ہے جنہیں وہ صریحا غلط سجھتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے پچھ الیک سایی مجبوری ہو جس کو برید نے زیادہ اہمیت دے دی ہو گو اسے قتل حسین کو زیادہ اہمیت دینی چاہئے تھی۔ اسے بھی آپ اس کی ایک اور بہت بڑی غلطی شار کر حسین کو زیادہ اہمیت دینی چاہئے تھی۔ اسے بھی آپ اس کی ایک اور بہت بڑی غلطی شار کر سکتے ہیں اور بس۔ خود حفرت علی بھٹر کو دیکھ لیجے کہ ان کی خلافت کے مصالح نے انہیں بڑے انہیں محبور کر دیا بلکہ انہیں بڑے بڑے انہیں عمدے بھی تھے کہ ان کی خلافت کے مصالح نے انہیں عمدے بھی تھے کہ ان کی خلافت کے مصالح نے انہی عمدے بھی تھو تا کو رہے ہوئے کہ ان کی خلافت کے مصالح نے انہی خلاف انہیں بڑے کہ کم عمدے بھی تھو تا کو رہے ہوئے کہ کار کردے عمدوں سے صرف برطرف خلاف کی نہیں کیا لیکن حضرت علی بڑائے نے تو قاتلین حسین بڑائے کو ان کے عمدوں سے صرف برطرف خلاف کی نہیں کیا لیکن حضرت علی بڑائے نے تو قاتلین حسین بڑائے کو ان کے عمدوں سے صرف برطرف عمدوں بی نہیں کیا لیکن حضرت علی بڑائے نے تو قاتلین حسین بڑائے کو ان کے عمدوں سے صرف برطرف عمدوں بی نہیں کیا لیکن حضرت علی بڑائے نے تو قاتلین حسین بڑائے کو ان کے عمدوں سے صرف برطرف عمدوں بی نہیں کیا لیکن حضرت علی بڑائے نے تو قاتلی عثمان کے بعد قاتلوں کو بڑے برے عمدوں

ہے نوازا۔

یہ موازنہ اگرچہ ہمارے لیے سخت اذبت ناک ہے لیکن اس کا کیا علاج کہ ''اہلسنّت'' جب عمد صحابہ ہناتیٰ کو بھی بالکل شیعی نقطہ نظرسے دیکھنا شروع کر دیں تو پھراس کے بغیر چارہ بھی نہیں' اللّٰہ تعالیٰ ہماری ان جسارتوں کو معانب فرمائے۔

قیاس آرائی' طن و تخیین اور انگل پچ سے حقائق کا اثبات ممکن نہیں۔ جہاں تک مسلم بن عقیل کی کوفے میں آمد کی اطلاع اور ابن زیاد کے گور نر مقرر کرنے کا تعلق ہے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ کتب تواری میں موجود ہے کہ اس بارے میں یزید کے بعض عامیوں نے یزید کو اطلاع بھجوائی تھی کہ کوفے میں اس طرح کے حالات رونما ہو رہے ہیں اور یزید کو اس امرکی بھی انہوں نے اطلاع دی تھی کہ موجودہ گور نر کا طرز عمل نرم ہے۔ اور یزید کو اس امرکی بھی انہوں نے اطلاع دی تھی کہ موجودہ گور نر کا طرز عمل نرم ہے۔ نیز وہ مختی کرنے پر آمادہ بھی نہیں جس سے شورش پر قابو پایا جا سکے۔ یہ اطلاع ملنے پر بی یزید نے سابق گور نر کا تبادلہ کر کے ابن زیاد کو کوفہ و بھرہ کا گور نر مقرر کیا اور اسے سختی سے شورش کو دبانے کا ای طرح تھم دیا جس طرح ہر فرما نروا کسی صوبے میں بدامنی و شورش کی اطلاع پاکر تا ہے۔ اگر آپ ای طرح تاریخی روایات طرح کی اطلاع پاکر میزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین بڑا تھی کسی نے یزید کو اس طرح کی اطلاع بھجوائی تھی اور وہ اطلاع پاکر یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین بڑا تھی کسی نے یزید کو اس طرح کی اطلاع بھجوائی تھی اور وہ اطلاع پاکر یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین بڑا تھی کسی نے یزید کو اس مرح کی اطلاع بھجوائی تھی اور وہ اطلاع پاکر یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین بڑا تھی کسی نے یزید کی اہل بیت دشنی اور قتل ''اہل بیت' میں

"رضامندی" کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے۔ موجودہ صورت میں توبیہ ہوائی باتیں ہیں جن سے اہل دانش کے نزدیک بزید پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا اس لیے تو امام غزالی جیسے ائمہ نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے۔

«مَا صَحَّ قَتْلُهُ لِلْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلاَ أَمْرُهُ وَلاَ رِضَاهُ بِذَٰلِكَ» (ونيات الأعيان: ٢/ ٤٥٠)

یعن "بزید کے بارے میں سے کہنا کہ اس نے حضرت حسین بڑاٹھ کو قتل کیایا اس کے قتل کا حکم دیا 'یا ان کے قتل پر رضامند تھا۔ ان میں سے کوئی بات بھی صبح نہیں۔" اور احیاء العلوم میں فرماتے ہیں:

﴿ وَلاَ يَجُونُ أَنْ يَتْمَالَ إِنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ مَا لَمْ يَتْبُتْ ﴾ (١٣١/٣) «بغير ثبوت كي بيه كمنا جائز هى نهيل كه يزيد نے حفرت حسين رئائِّهُ كو قتل كيايا قتل كرنے كا تكم ديا۔ "

اگر ایک بشارت نبوی علی صاحبها الصلوة والسلیم کا مصداق ہونے کے باوجود آپ بزید کا قافیہ "پلید" ہی سے ملانے پر مصرین تو آپ کی مرضی۔ ہم کسی کی زبان و قلم پر ہبرے نہیں بھا کتے۔ تاہم اتنا ضرور عرض کریں گے کہ حدیث رسول کے مقابلے میں اس طرح کے ذہنی تحفظ کا مظاہرہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ بعض اکابر علماء نے بھی بزید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے لیکن انہوں نے عدم تحقیق کی بنا پر روا روی میں ایباکیا ہے اور اس معالمے کی گرائی میں وہ نہیں گئے اور بعض دفعہ ایبا ہو جاتا ہے کہ بعض مسائل میں جس طرح عام رائے ہوتی ہے بوے بوے موے محقق بھی انہیں تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دیدہ ور اس کی عد میں انزکر نقاب کشائی کر تا ہے تو صورت معالمہ بالکل مختلف نکلتی ہے اس دور میں جب بزید کا کروار نقد و نظری کسوئی پر پر کھا گیا اور اس کی ختلف نکلتی ہے اس دور میں جب بزید کا کروار نقد و نظری کسوئی پر پر کھا گیا اور اس کی ختلف نکلتی ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص بزید کو "پلید" پر عام بحث ہوئی تو بہت سے مخفی گوشے بے نقاب ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص بزید کو "پلید" کی نمال خانہ وماغ میں (ذاتی وسطی بچھلے علماء کی طرح معذور سمجھنا مشکل ہے ہاں اگر آپ کے نمال خانہ وماغ میں (ذاتی وسطی باتوں کے علاوہ) اسے "بلید" یا "دلمون" کلھنے کے نمال خانہ وماغ میں (ذاتی وسطی باتوں کے علاوہ) اسے "بلید" یا "دلمون" کلھنے کے نمال خانہ وماغ میں (ذاتی وسطی باتوں کے علاوہ) اسے "بلید" یا "دلمون" کلھنے کے نمال خانہ وماغ میں (ذاتی وسطی باتوں کے علاوہ) اسے "بلید" یا "دلمون" کلھنے کے نمال خانہ وماغ میں (ذاتی وسطی باتوں کے علاوہ) اسے "بلید" یا "دلمون" کلھنے کے نمال خانہ وماغ میں (ذاتی وسطی باتوں کے علاوہ) اسے "بلید" یا "دلمون" کلھنے کے نمال خانہ وماغ میں (ذاتی وسطی باتوں کے علاوہ) اسے "بلید" یا "دلمون" کلیون کے علیہ کیا دور اس کیا کیا تا کیا تو اسے تو اسے دیا تھوں کیا تھوں کے علاوہ کیا کیا کیا کیا تو اسے تو اسے

معقول دلا کل ہیں تو ان سے مطلع فرمائیں۔

: ﴿ "بِزيد كِ آله كار ابن زياد 'شمر' وغير ہم كس حد تك مجرم بيں اور آپ كے نزديك ان كاكيا تكم ہے؟"

یہ لوگ بزید کے آلہ کار نہیں' اہکار تھے اور حفرت حسین بڑاتھ کے اقدام سے جو ناخوشگوار صورت حال پیدا ہو گئی تھی اس سے اپن صوابدید کے مطابق انہوں نے عمدہ بر آہونے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ندموم تھی یا مستحن؟ اس میں رائے دہی خزط الْفَتَاد والی بات ہے۔ ایک تو تاریخ کی متضاد روائوں نے واقعات کو بہت الجھا دیا ہے۔ دوسرے اس "سیاسی" نوعیت کے واقعے کو "ندہی" رنگ دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس پر کھل کر گفتگو کرنا بحروں کے چھنے کو چھیڑنے کے مترادف ہو گیا ہے۔

ہم تاریخی تضاد کے انبار سے اگر حقیقت کی چرہ کشائی کریں تو یہ راستہ طویل بھی ہوگا اور پھر بھی شائد آپ کے لیے ناقابل قبول۔ کیونکہ کہا جا سکتا ہے کہ بیہ تاریخی روایات کا ایک پہلو ہے جب کہ روایات کا دو سرا پہلو اس کے بر عکس ہے۔ اس لیے ہم مخضراً صرف واقعے کی روشنی میں اتنا ہی عرض کریں گے کہ آپ جذبات اور نہ بیت سے الگ ہو کر معالے کو واقعاتی سطح سے دیکھیں کہ حضرت حسین ہوائٹ اہل کوفہ کی دعوت پر بیعت ظافت لینے کے لیے تشریف لائے تھے وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے' کیونکہ ۲۰-۲۰ بہلٹر کا ساتھ جھوڑ دیا۔ لیکن کیا حاکم وقت کے اہل کار بھی اپنے اس حاکم سے بعناوت کر بہلٹر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن کیا حاکم وقت کے اہل کار بھی اپنے اس حاکم سے بعناوت کر ذالتے جس پر تمام مسلمان متفق ہو چکے تھے۔ ایساچو نکہ ممکن نہیں تھا۔ تاہم حضرت حسین بڑاٹٹر سے خیر سگالی کی گفتگو کی گئی جس کا خاطر خواہ اثر بھی ہونے لگا تھا اور حضرت حسین بڑاٹٹر سے خیر سگالی کی گفتگو کی گئی جس کا خاطر خواہ اثر بھی ہونے لگا تھا اور حضرت حسین بڑاٹٹر نے موقف سے رجوع کر کے تین شرائط بھی پیش کر دی تھیں جن میں ایک مشرط یزید کے پاس بھیج دینے کی بھی تھی لیکن انہی کوفیوں کی شرارت کہ لیجئے جنہوں نے مراس حضرت حسین بڑاٹٹر کو خطوط لکھ کر بلوایا تھا یا ابن زیاد وغیرہ کی تخق کہ معالمہ سلجھتے سلجھتے الجھ شماوت تک جا گیا اور بات حضرت حسین بڑاٹھ کی مظلومانہ شمادت تک جا پہنچی۔

اب اس وقت الیا کوئی پیانہ نہیں جس سے ناپ کریا تول کر ابن زیاد اور عمر بن سعد کی غلطی کا اندازہ کر کے کوئی تھم لگایا جاسکے اگر حضرت حسین سے حسن سلوک میں انہوں نے کوئی کو تابی کی ہے تو وہ یقینا مجرم ہیں۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ عمل اور ردعمل کے بنیادی نظے کو نظرانداز کر کے بات بالعوم خاندانی شرف و فضل کے اعتبار سے کی جاتی ہے جو اصولاً غلط اور تحقیقی نقطہ نظر کے منافی ہے۔

انگار اور صرف حضرت حسین برا افز امام سے انکار اور صرف حضرت حسین برا افز پر اصرار اور دو سری طرف ابن تیمید کو نه صرف امام بلکه "شیخ الاسلام این تیمید" تحریر کرنا این تیمید کی "امام" حسین برا افز کے مقابلے میں کونسی فوقیت اور دلیل شرع پر مبنی ہے؟"

افسوس ہے کہ اس سلسلے میں مدیر موصوف نے ہماری گزارشات کو غور سے منیں پڑھا' اگر وہ ایساکر لیتے تو ان کے سوال سلمیت کا اظہار نہ ہو تا جو ان کے سوال سے عیال ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنی وہ وضاحت نقل کر دیں جس پر بیہ سوال وارد کیا گیا ہے ہم نے لکھا تھا۔

"ابل سنت کی اکثریت حضرت حسین بناٹھ کو بلاسو ہے سمجھے "امام حسین بلت " بولتی ہے۔ حالا نکہ سیدنا حسین بناٹھ کے ساتھ "امام" کا لفظ بولنا اور ای طرح " اللہ اللہ تعلق " کے بجائے " بالنہ استعال کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ' حضرت عثمان ' حضرت علی ' وغیرہ۔ ہم مجھی "امام ابو بکر صدیق ' امام عمر" نہیں بولتے۔ اس طرح ہم صحابہ کرام وُکُونَیْن کے اساتھ کرام می "ابو بکر صدیق ' امام عمر" نہیں بولتے۔ اس طرح ہم صحابہ کرام وُکُونیْن کے اسائے گرامی کے بعد " اللہ بھی " امام عمر" نہیں بولتے۔ اس طرح ہم صحابہ کرام وُکُونیْن کے اسائے گرامی کے بعد " اللہ بھی " اکستے ہیں اور بولتے ہیں۔ اور بھی "ابو بکر طرح میں اور کے لیکن حضرت حسین " اللہ بھی " کے بجائے " ملائے ہیں۔ اور بھی اس پر غور کیا ایسا کیوں ہے؟ دراصل یہ شیعیت کا وہ اگر ہے جو غیر مشعوری طور پر ہمارے اندر واضل ہو گیا ہے اس لیے یاد رکھیے کہ چو نکہ شیعوں کا ایک شعوری طور پر ہمارے اندر واضل ہو گیا ہے اس لیے یاد رکھیے کہ چو نکہ شیعوں کا ایک بنیادی مسکد امامت کا بھی ہے اور "امام" ان کے نزدیک انبیاء کی طرح منجانب اللہ نامزد اور بنیادی مسکد امامت کا بھی ہے اور "امام" ان کے نزدیک انبیاء کی طرح منجانب اللہ نامزد اور معصوم ہوتا ہے ' حضرت حسین بی اٹھ بھی ان کے "بارہ اماموں" میں ہے ایک "امام" ہیں۔ معصوم ہوتا ہے ' حضرت حسین بی اٹھ بھی ان کے "بارہ اماموں" میں ہے ایک "امام" ہیں۔

اس لیے وہ ان کے لیے "امام" کا لفظ بولتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ ایک صحابی رسول ہیں "امام معصوم" نہیں نہ ہم شیعوں کی امامت معصومہ کے قائل ہی ہیں اس لیے ہمیں دیگر صحابہ کرام کی طرح "حصرت حسین الشہیئ " لکھنا اور بولنا چاہئے "امام حسین النظام" " نہیں۔ کیونکہ یہ شیعوں کے معلوم عقائد اور مخصوص تکنیک کے غماز ہیں۔" (الاعتصام الا محرم الحرام ۱۳۹۵ھ)

اتی صراحت و وضاحت کے بعد بھی مدیر موصوف کاعدم اطمینان ناقابل فہم ہے آگر وہ اس فرق کی بچھ تو ضح کر دیتے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائٹر کے ساتھ "امام" نہ لکھنے سے تو ان کی تو ہین نہیں ہوتی لیکن حضرت حسین کے ساتھ "امام" نہ لکھنے سے ان کی تو ہین ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے موقف پر نظر ثانی کر لیتے۔ یہ بجیب انداز ہے کہ ہمارے دلائل کا کوئی جواب بھی شیں اور اس طرح اپنے دلائل کا اظہار بھی شیں لیکن پھر بھی حضرت حسین بھائے کی تو ہین کا بچکانہ اعتراض۔ ع

## تمبی کمو یہ انداز "تحقیق" کیاہے؟

باقی رہا حضرت حسین بناٹھ اور ابن تیمیہ رطالیہ میں آپ کا عجیب قتم کا مواذنہ! تو جواباً عرض ہے کہ حدیث و فقہ کے مسلمہ عالم و فقیہ کو امام لکھنا اگر آپ کے نزدیک حضرت حسین بناٹھ پر فوقیت دینا ہے جس کے لیے آپ دلیل شرعی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے۔ کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق بناٹھ اور حضرت عمر بناٹھ کے لیے تو "امام" نہیں لکھتے لیکن ائمہ اربعہ اور سینکڑوں علماء و فقهاء کو امام لکھتے ہیں تو کیا امام ابو عنیفہ 'امام شافعی رہاٹھ وغیرہ لکھ کر انہیں ابو بکر بناٹھ و عمر بناٹھ سے فوقیت دیتے ہیں؟

((ماهو جوابكم فهو جوابنا))

کھر آپ امام ابو حنیفہ کو "امام اعظم" لکھتے ہیں۔ کیا ہم پوچھ کئتے ہیں کہ حضرت حسین بڑاٹھ کے لیے صرف "امام" اور امام ابو حنیفہ کے لیے "امام اعظم" کیا میہ حضرت حسین بڑاٹھ کی توہین نہیں؟

اور آگے بڑھئے! آپ تمام صحابہ کرام کے لیے حضرت کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بلکہ

نی اکرم ملٹی ایم کے لیے بھی بالعوم یمی لفظ ''حضرت یا آنحضرت ملٹی کیا'' ہی استعال ہو تا ہے لیکن آپ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو ''اعلیٰ حضرت' لکھتے اور بولتے ہیں۔ کیا اس طرح صحابہ کرام کی اور خود ختمی مرتبت ملٹی کیا کی توہین نہیں؟

آخر بیہ سوال لکھنے سے قبل اس کی سطیت پر پچھ تو غور کر لیا ہو تا۔ اس لیے محترم!
اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ علماء و فقہاء کے لیے "امام" کے لفظ کا استعال اس معنی میں ہوتا
ہے کہ وہ حدیث و فقہ کے ماہر تھے، حضرت حسین ہوائٹو کے لیے بھی اسے اس معنیٰ میں
استعال کیا جائے تو اس میں نہ صرف ہے کہ کوئی حرج نہیں بلکہ اس معنی میں وہ بعد کے انمہ
سے زیادہ اس لفظ کے مستحق ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہو رہی ہے کہ حضرت حسین ہوائٹو کو اس
معنی میں "امام" نہیں کہا جاتا آگر ایہا ہوتا تو ابو بکر و عمر و دیگر صحابہ کرام کو بھی امام لکھا اور
بولا جاتا کہ وہ علوم قرآن و حدیث کے حضرت حسین ہوائٹو سے بھی زیادہ رمزشناس تھے۔
بولا جاتا کہ وہ علوم قرآن و حدیث کے حضرت حسین ہوائٹو اس کے صاف معنی یہ
جب کسی بڑے سے بڑے صحابی کے لیے امام کا لفظ نہیں بولا جاتا تو اس کے صاف معنی یہ
ہیں کہ صرف حضرت حسین ہوائٹو کے ساتھ اس لفظ کا استعال ان معنوں میں قطعاً نہیں جن
میں اس کا استعال عام ہے، بلکہ یہ شیعیت کے مخصوص عقائد کا غماز ہے۔ اس لیے اہل
سنت کو اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

امید ہے اب تو مدیر موصوف کی سمجھ میں یہ بات آگئ ہوگی۔ اگر اب بھی اطمینان نہیں تو ہم اس کے سواکیا کہ سکتے ہیں۔

> یا رب! وہ نہ سمجھ ہیں نہ سمجھیں گے مری بات دے اور دل ان کو' جو نہ دے مجھ کو زباں اور

۔ ﴿ آپ کی تحریر کے مطابق آگر یزید مومن ہونے کے باعث رحمۃ اللہ علیہ کا مصداق ہے تو کیا اس منطق کے مطابق کسی مومن کہلانے والے زانی' شرابی' چور اور قاتل کو شخصی طور پر رحمۃ اللہ علیہ کہنا درست ہوگا؟"

جواب: ۞ رحمة الله عليه كااستعال الله عليه كاستعال الله عليه كاستعال الله عليه كاستعال الله عليه كام ليا هو تا تواس سطحيت

کا مظاہرہ شاید نہ فرماتے۔ ہم موصوف سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آج تک شخصی طور پر
کسی زانی یا شرابی یا چور یا قائل مسلمان کے لیے دعائے مغفرت و رحمت سے کسی عالم نے
روکا ہے؟ اگر روکا ہے تو حوالہ دیں' اور اگر شرابی اور زانی کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا
کرنی جائز ہے تو روائی یا رحمہ اللہ کا مطلب بھی تو مغفرت و رحمت کی دعا ہے' اس کا مفہوم
کچھ اور تو نہیں؟

ای طرح ہم موصوف ہے پوچھے ہیں کہ آج تک کی عالم نے کی زانی یا شرابی یا چور یا قاتل مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے ہے انکار کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو حوالہ دیں بصورت دیگر از خود ایسے مجرموں کے لیے رواٹھ کہنا فابت ہو گیا کیونکہ نماز جنازہ بھی تو مغفرت و رحمت کی دعا ہے۔ اگر ایک کبیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے بلکہ ضرور پڑھی جاتی ہو تھا ہے۔ اگر ایک کبیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے موصوف کے دہاتی ہو تھا اس کی نماز جنازہ پڑھنے ہیں کہ کسی کے لیے مغفرت و رحمت کے لیے دعا کرنے میں بااس کی نماز جنازہ پڑھنے میں یا اس کے لیے رواٹھ کہنے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے نزدیک تو تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اگر موصوف کے نزدیک پچھ فرق ہے تو وضاحت نزدیک تو تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اگر موصوف کے نزدیک پچھ فرق ہے تو وضاحت فرما کیں کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ ایک مرتکب کبیرہ گناہ مسلمان کی نماز جنازہ تو پڑھنی جائز بلکہ ضروری ہے لیکن اس کے لیے رواٹھ کہنا جائز مسلمان کی نماز جنازہ تو پڑھنی جائز بلکہ ضروری ہے لیکن اس کے لیے رواٹھ کہنا جائز مسلمان کی نماز جنازہ تو پڑھنی جائز بلکہ ضروری ہے اس کے جوصوف ان سوالات کی وضاحت فرما کر ہمارا شک یا غلط فنمی دور کر دیں گے۔

: ﴿ آپ نے غزوہ قطنطنیہ کے حوالے سے بزید کی مغفرت کی جو تصریح کی ہے۔ اس مغفرت سے کیا مراد ہے۔ اس مغفرت سے کیا مراد کیا مراد کیا مراد کیا مراد کیا مراد کیا ہے اور بزید کے متعلق کیا تصریحات فرمائی ہیں اور ابن ﴿ مملب کے قول کے متعلق کیا کما ہے؟

<sup>😁</sup> یه «این مهلب» شیں صرف «مهلب» ہے سائل کو غالباً مغالطه لگا ہے یا قلم کا سو ہے۔

جواب: ® مسئلہ یزید کی مغفرت کا ہفتات ہے مراد وہی ہے جو اس کا عام مفہوم ہوں۔ ۔ ہو اس کا عام مفہوم ہوں۔ ۔ گناہوں کو نظر

انداز کر کے اس کو معاف کر دینا' بخش دینا اور اپنے انعامات کامستحق قرار دے دینا۔

باقی رہی بات کہ محدثین و شراح بخاری نے اس سے کیا مراد لیا ہے اور بزید کے متعلق کیا تھا۔ کیا تھر بحات فرمائی ہیں؟ اور ''ابن مہلب'' کے قول کے متعلق کیا کہا ہے؟ تو محترم مدیر صاحب! اگر ہماری مخضر تھر بحات پر ذرا گری نظر سے غور فرما لیتے تو شاید وہ یہ سوالات نہ کرتے کہ ہماری مخضری عبارت میں ان تمام باتوں کا جواب موجود ہے۔ مناسب ہے کہ ہم بہلے اپنے سابقہ مضمون کی وہ عبارت یمال نقل کر دیں جس پر یہ سوال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مزید گفتگو موزوں رہے گی۔ ہم نے لکھا تھا؛

"کم از کم اہلتت کو حدیث کے مطابق ہی بزید کو برا بھلا کہنے سے باز رہنا چاہیے جس میں رسول الله سٹھیل نے غزوہ قسطنطنیہ میں شرکت کرنے والوں کے متعلق مغفرت کی بشارت دی ہے اور بزید اس جنگ کا کمانڈر تھا۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث اور آنخضرت سٹھیل کا فرمان ہے 'کسی کابمن یا نجومی کی پیشگوئی نہیں کہ بعد کے واقعات اسے غلط ثابت کر دیں۔

اگر ایسا ہو تو پھر نبی کے فرمان اور کابمن کی پیش گوئی میں فرق باقی نہ رہے گا۔ کیا ہم اس حدیث کی مصحکہ خیز تاویلیں کر کے میں کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ "

مدیر موصوف کو اگر ہماری اس بات سے اختلاف تھا تو ان کو ہتلانا چاہئے تھا کہ نبی کی بشارت اور نبوی کی پیشکوئی میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس صدیث کی ایسی تاویل جس سے بشارت کا پہلو ختم ہو جائے 'حضور ساٹھیلم کے قول کو ایک کابمن کے قول سے زیادہ اہمیت نہ دینے پر ہی صحیح قرار پا عتی ہے۔ اس کے بغیر جب غزوہ قططنیہ کے شرکاء میں سے کسی ایک کو بھی مغفرت کی بشارت سے ضارح نہیں کیا جا سکتا تو ممیں بتایا جائے کہ بیہ کس طرح ممکن ہے کہ حضور ساٹھیلم کی چش گوئی بھی اٹل ہو اور پھر ہمیں بتایا جائے کہ بیہ کس طرح ممکن ہے کہ حضور ساٹھیلم کی چش گوئی بھی اٹل ہو اور پھر اس میں سے کسی کا تحلیٰ بھی ہو جائے' بیک وقت دونوں باتیں ممکن نہیں۔

المام مللب کے قول میں میں تو کما گیا ہے کہ آنحضرت ملی کا پیہ قول مشروط ہے اس

بات سے کہ ان شرکاء میں سے بعد میں کفرو ارتداد کا ارتکاب نہ ہوا ہو۔ اگر کسی نے ایساکیا تو وہ اس بشارت سے فارج ہو جائے گا لیکن اس تاویل میں کوئی وزن نہیں۔ معلوم نہیں صحیح بخاری کے جلیل القدر شارحین اس تاویل کو بغیر کسی رد و نقد کے کیوں نقل کرتے آئے ہیں؟ حالانکہ یہ تاویل بالکل ولی ہی ہے جیسی تاویل شیعہ حضرات صحابہ کرام فرائ ہی ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آنخضرت ماٹھ ایل کی فرائ ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آنخضرت ماٹھ ایل کی فرائ ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آنک کی زندگی میں صحابہ کو "رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُواعَنْهُ" کا سرشی کی سے وہ اس کے مستحق نہیں رہے۔ اگر وفات کے بعد چو نکہ (نعوذ باللہ) وہ مرتد ہو گئے 'اس لیے وہ اس کے مستحق نہیں رہے۔ اگر صحابہ کرام بُن اُنٹی کی بارے میں یہ لغو تاویل آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں تو بھریزید کے صحابہ کرام بُن اُنٹی کیوں کر صحیح ہو جائے گی؟

پھر محض امكان كفرو ارتداد كو وقوع كفرو ارتداد سمجھ لينا بھى سمجھ سے بالاتر ہے۔ مان ليجئے كہ حضور ملتى ہے ہے اس سے خارج ہو ليجئے كہ حضور ملتى ہے ہے ہے ہے خارج ہو جائيں گے ليكن اس كے بعد اس امر كا ثبوت بھى تو پیش كيجيے كہ يزيد كافرو مرتد ہو گيا تھا اور پھراسى كفرو ارتداد پر اس كا خاتمہ بھى ہوا' جب تك آپ اس كا واقعى ثبوت پیش نہیں كريں گے بشارت نبوى كو مشروط مانے سے بھى آپ كو كوئى فائدہ نہیں ہوگا۔

آگریہ کہا جائے کہ قتل حسین بڑاٹھ کا حکم یا اس پر رضامندی کی کفرو ارتداد ہے تو یہ کھی لغو ہے۔ اول تو اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ یزید نے حضرت حسین بڑاٹھ کے قتل کا حکم دیا یا اس پر رضامندی کا اظہار کیا' جیسا کہ امام غزالی رطائیے نے اس کی تصریح کی ہے' وہ ککھتے ہیں:

«مَا صَحَّ قَتْلُهُ لِلْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلاَ أَمْرُهُ وَلاَ رِضَاهُ بِذَٰلِكَ» (ونبات الأعيان:٢/ ٤٥٠)

"حضرت حسین بن الله کو بزید کا قبل کرنایا ان کے قبل کرنے کا تھم دینایا ان کے قبل پر راضی ہونا' ان میں سے کوئی بات بھی ثابت نہیں۔"

اور احياء العلوم مين لكھتے ہيں:

﴿ فَإِنْ قِيْلَ هَلْ يَجُورْزُ لَعْنُ يَزِيْدَ بِكَوْنِهِ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ أَوْ آمِرًا بِهِ قُلْنَا هٰذَا لَمْ يَشْبُتْ أَصْلاً وَلاَ يَجُورُزُ أَنْ يُثَمَالَ إِنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ مَا لَمْ يَشْبُتْ ﴾ (أحياء العلوم: ٣/ ١٣١)

"اگریہ سوال کیاجائے کہ کیایزید پر لعنت کرنی جائز ہے 'کیونکہ وہ حضرت حسین بڑاٹھ کا قائل ہے یا ان کے قتل کا حکم دینے والا ہے تو ہم جواب میں کمیں گے کہ یہ باتیں قطعاً ثابت نہیں ہیں اور جب تک کوئی ثبوت نہ ہواس کے متعلق یہ کہناجائز نہیں کہ اس نے قتل کیایا قتل کا حکم دیا۔"

اگر سے مان بھی لیا جائے کہ یزید ہی نے قتل کا تھم دیا تب بھی تھم قتل تو کا اگر وہ خود ہی حضرت حسین بڑاٹھ کو قتل کرنے والا ہو تا تب بھی محض قتل سے کافرو مرتد قرار نہیں پا سکتا چہ جائے کہ تھم قتل سے۔ یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہی ہے 'کفروار تداد نہیں۔ چنانچہ ملاعلی قاری حنی کھتے ہیں:

"عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بَلْ قَتْلُهُ لَيْسَ مُوْجِبًا لِّلَعْنَةِ عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيْرَةِ لاَ يُكَفَّرُ فَلاَ يَجُورُزُ عِنْدَهُمْ لَعْنُ الظَّالِمِ الْفَاسِقِ كَمَا نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ يَعْنِيْ بِعَيْنِهِ السَّالِي صِهِ اللهِ الْمَالِي صِهِ الله اللهِ على بدء الأمالي صِهِ مله جديد)

"دحفرت حسین بڑاٹر کے قتل کا تھم دینا بلکہ خود ان کا قتل کر دینا بھی ند بب اہل سنت کے مقتضی کے مطابق لعنت کا موجب نہیں' (اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہی ہے) اور مرتکب کبیرہ گناہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ پس اہل سنت کے نزدیک کسی ظالم' فاسق شخص کے لیے متعین طور پر لعنت کرنی جائز نہیں۔ "

ایک اور حنی بزرگ مولانا اخوند درویزه ای قصیده امالی کی شرح میں لکھتے ہیں:

"نمذ مب اہل سنت وجماعت آل ست که لعنت بغیراز کافر مسلمان رانیامه است بیل بزید کافر نبود بلکه مسلمان سنی بودو کے به گناه کردن کافرنمی شود در تمهید آور ده است که قاتل حسین را نیز کافر نباید گفت - زیرا که به گناه کردن کے کافرنمی شود - " (شرح قصیده

امالي طبع ١١٠١ه لاجور)

"اہل سنت کا ندہب ہے کہ لعنت کرنا سوائے کافر کے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں برید کافر سنیں 'سنی مسلمان تھا اور کوئی شخص محض گناہ کر لینے سے کافر نہیں ہو تا۔ تمہید میں ہے کہ خود قاتل حسین بڑا تھ کو بھی کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کہ گناہ کر لینے سے کوئی شخص کافر نہیں ہو تا۔ "

۔ الفرض یزید کو مغفرت کی بشارت نبوی ہے کسی طرح بھی خارج نہیں کیا جا سکتا' جن لوگوں نے الیمی کوشش کی ہے ان کے پاس سوائے بغض یزید اور جذبہ حسب حسین بڑاٹھ کے کوئی معقول دلیل نہیں۔

سب سے زیادہ تجب مریر "رضائے مصطف" اور ان کے ہمنواؤں پر ہے کہ ایک طرف وہ آخضرت النہیا کو عالم انگون سلیم کرتے ہیں اور دو سری طرف آپ کی دی ہوئی بشارت ہیں سے بزید کو خارج کرنے ہیں کوشاں ہیں۔ ہم تو آخضرت النہیا کو عالم الخیب سلیم نہیں کرتے۔ البتہ بشارات کا منبع وی اللی کو مانتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ متعقل سے متعلق جتی ہی کھی پیش گوئیاں حضور النہیا نے فرمائی ہیں وہ اللہ تعالی سے علم اور وی پاکر کی ہیں جو بھی غلط نہیں ہو ستیں اور آپ تو خود حضور النہیا کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی پیش گوئی پر اعتقاد نہیں کہ بیتی عجیب بات ہے؟ آپ کے نزدیک اس بیت کاکیا جواب ہے کہ جس وقت نبی مائیا نے غزدہ قططنیہ کے شرکاء کی مغفرت کی خبر رک اس وقت رسول اللہ مائیا کو بی مائیا نہیں کہ اس میں بزید جیسا ہخص بھی شامل ہو گا؟ اور یہ بھی آپ کو علم تھا یا نہیں کہ بزید بعد میں کافرو مرتد ہو جائے گا؟ اگر ان دونوں گا؟ اور یہ بھی آپ کو علم تھا یا نہیں کہ بزید بعد میں کافرو مرتد ہو جائے گا؟ اگر ان دونوں نہیں کیا؟ اور میم ہوتے ہوئے اگر آپ نے بزید کو خارج نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ باتوں کا آپ کو اس وقت علم تھا تو پھر نی لئے اپنے نے بزید کو خارج نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امرید ہیں کیا؟ اور میم ہوتے ہوئے اگر آپ نے بزید کو خارج نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امرید ہیں میاتو اس کا مطلب کیا ہے؟ امرید ہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امرید ہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امرید ہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امرید ہیں گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطابق ان سوالات کی وضاحت ضرور فرائمیں گے۔

بسرحال رسول الله ملتاليا نے غزوہ قسطنطنيہ کے شرکاء کی مغفرت کی جو پیش گوئی فرمائی

ہونے والا ہوتا تو آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیتے اس لیے وہ سب شرکائے غزوہ یقینا مرتہ ہونے والا ہوتا تو آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیتے اس لیے وہ سب شرکائے غزوہ یقینا مسلمان سے 'غزوہ کے بعد ان کے کفروار تداد کا امکان محض ایک واہمہ 'سفسطہ اور مفروضہ ہے۔ بشارت کا اقتضاء تو یہ ہے کہ ان کا خاتمہ بسرحال ایمان و اسلام ہی پر ہونا چاہئے اور یمی ہمارا اعتقاد ہے کیونکہ اس اعتقاد کے بغیر ایک نبی پیش گوئی اور کائن و نبوی کی پیش گوئی میں فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ نبی ماتی ہم نہیں کر کتے یہ تو انہی میں فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ نبی ماتی ہم کی ایسی جسارت ہم نہیں کر کتے یہ تو انہی لوگوں کا جگرا ہے جو "عشق رسول" کے ٹھیکیدار بھی ہے پھرتے ہیں اور آپ کی پیش گوئی کو ایک نبوی کے انکل پچو سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ معاذاللہ!

نوان: جواب مختر عامع اور مدلل و جلدي مونا چاہئے۔ "

جواب دے موسوف کی خواہش پر اپنے علم و فهم کے مطابق جامع و مدلل جواب دے دیے ہیں۔ مدیر موسوف سے متوقع ہیں کہ وہ حزبی تعصب اور جذباتی وابستگی سے بالا تر ہو کر ہماری معروضات پر غور فرما کمیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فهم عطا فرمائے۔

﴿ اَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَّارْزُفُنَا اتّبَاعَهُ وَالْبُاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُفُنَا الّبَاعَهُ وَالْبُاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُفُنَا الْبَاعَهُ وَالْبُاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُفُنَا الْبَاعَهُ وَالْبُاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُفُنَا الْبَاعَهُ وَالْبُاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُفُنَا الْبَاعَهُ وَالْبُاطِلاً وَارْزُفُنَا الْبَاعَهُ وَالْبُاطِلاً وَارْزُفُنَا

لیکن افسوس ہے کہ مدیر "رضائے مصطفے" نے جارے دلائل کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا'جس سے قار کین اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کاموقف مضبوط اور وزنی ہے۔



-- **/** --

## یزید کو رمایتی کمنانہ صرف جائز بلکه مستحب ہے ﴿ امام غزال کا فتویٰ ﴾

ندکورہ مضمون میں متعدد جگہ امام غزالی کے جس فتویٰ کا ذکر آیا ہے اور اس کی بعض عبارتیں نقل ہوئی ہیں وہ پورا فتویٰ افادۂ عام کی غرض سے ذمیں میں مع ترجمہ ورج کیا جاتا ہے۔

﴿ وَقَدْ أَفْتَى الإِمَامُ أَبُوْحَامِدِ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . . . فَإِلَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صَرَّحَ بِلَعْنِ يَزِيْدَ هَلْ يُحْكَمُ بِفِسْقِهِ أَمْ هَلْ يَكُونُ ذَٰلِكَ مُرَخَصًا فِيْهِ؟ وَهَلْ كَانَ مُرِيْدًا قَتْلَ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَم كَانَ قَصْدُهُ اللَّهُ كُونَتُ عَنْهُ أَفْصَلُ؟ قَصْدُهُ اللَّهُ كُونَتُ عَنْهُ أَفْصَلُ؟ يُتْعَمُ بِإِزَالَةِ الإِشْتِيَاهِ مُثَابًا فَأَجَابَ

لاَ يَجُونُ لَعْنُ الْمُسْلِمِ أَصْلاً وَمَنْ لَعَنَ مُسْلِمًا فَهُوَ الْمَلْعُونُ وَقَلْ وَاللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ "الْمُسْلِمُ لَيْسَ بِلْعَانِ " وَكَيْفَ يَجُونُ لَعْنُ الْمُسْلِمُ لَيْسَ بِلْعَانِ " وَكَيْفَ يَجُونُ لَعْنُ الْمُسْلِمِ وَلَا يَجُونُ لَعْنُ الْبُهَائِمِ وَقَلْ وَرَدَ النَّهِي عَنْ ذٰلِكَ وَحُرْمَةُ الْمُسْلِمِ أَعْظُمُ مِنْ حُرْمَةِ الْكَعْبَةِ بِنَصِّ اللهُ عَنْهُ وَلاَ أَمْرُهُ وَلاَ وَحُرْمَةُ الْمُسْلِمِ أَعْظُمُ مِنْ حُرْمَةِ الْكَعْبَةِ بِنَصِّ الله عَنْهُ وَلاَ أَمْرُهُ وَلاَ رَضَاهُ إِسْلَامُهُ وَمَا صَحَّ قَتْلُهُ الْحُسَيْنَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَلاَ أَمْرُهُ وَلاَ رَضَاهُ إِسْلَامَهُ وَمَهُمَا لَمْ يَصِحَّ ذٰلِكَ مِنْهُ لاَ يَجُونُو أَنْ يُظَنَّ ذٰلِكَ بِهِ فَإِنَّ إِسْلَامَهُ إِللَّهُ مِنْ الله عَرْامٌ وَقَلْ النّبِي عَلَى ﴿ اَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الله عَرَامٌ وَقَلْ النّبِي عَيْهِ إِنَّ الله حَرَّمَ مِنَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ يَعْلَى إِنْ الله حَرَّمَ مِنَ الله مَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَوْ رَضِى بِهِ فَيَنْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنْ يُعْلَمَ الله عَنْهُ أَوْ رَضِى بِهِ فَيَنْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنْ يُعْلَمَ الله عَنْهُ أَوْ رَضِى بِهِ فَيَنْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنْ يُعْلَمَ الله عَنْهُ أَوْ رَضِى بِهِ فَيْنَغِي أَنْ يُعْلَمَ الله عَنْهُ أَوْ رَضِى بِهِ فَيْنَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنْ يُعْلَمَ الله عَنْهُ أَوْ رَضِى بِهِ فَيْنَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنْ يُعْلَمَ الله أَنْ يُعْلَمَ أَنْ يُعْلَمَ أَنْ يُعْلَمَ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ عَنْهُ أَوْ رَضِى بِهِ فَيْنَغِي أَنْ يُعْلَمَ الله أَنْ يُعْلَمَ الله أَنْ يُعْلَمُ وَمَالُهُ وَعُرْفَهُ وَالْ اللّهُ عَنْهُ أَوْ رَضِى بِهِ فَيْنَعِي فَا أَنْ يُعْلَمَ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ أَوْ وَضِى الله اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُه

بِهِ غَايَةَ حِمَاقَةٍ فَإِنَّ مَنْ قُتِلَ مِنَ الأَكابِرِ وَالْوُزْرَآءِ وَالسَّلَاطِيْنِ فِيْ عَصْرِهِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ حَقِيقَةَ مَنِ الَّذِيْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَمَنِ الَّذِيْ مَصْرِهِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ حَقِيقَةَ مَنِ الَّذِيْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَمَنِ الَّذِيْ رَضِيَ بِهِ وَمَنِ الَّذِيْ كَرِهَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ قُتِلَ فِيْ بَلَدٍ بَعِيْدِ فَيْ جَوَارِهِ وَزَمَانِهِ وَهُو يُشَاهِدُهُ، فَكَيْفَ لَوْ كَانَ فِيْ بَلَدٍ بَعِيْدٍ وَرَمَانِهِ وَهُو يُشَاهِدُهُ، فَكَيْفَ لُوْ كَانَ فِيْ بَلَدٍ بَعِيْدٍ وَرَمَانِهِ وَهُو يُشَاهِدُهُ، فَكَيْفَ يُعْلَمُ ذٰلِكَ فِيْمَا انْقَضِى عَلَيْهِ وَرَمَانٍ بَعِيْدٍ؟
قَرِيْبٌ مِنْ أَرْبُع مِائَةِ سَنَةٍ فِيْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ؟

وَقَدْ تَطَرَّقَ الْتَعَصُّبُ فِي الْوَاقِعَةِ فَكَثَّرُتْ فِيْهَا الأَحَادِيْثُ مِنَ الْجَوانِب فَهٰذَا أَمْرٌ لاَ تُعْرَفُ حَقِيْقَتُهُ أَصْلاً وَإِذَا لَمْ يُعْرَفُ وَجَبَ إِحْسَانُ الظَّنِّ بكُلِّ مُسْلِم يُمْكِنُ إِحْسَانُ الظَّنِّ بهِ وَمَعَ هٰذَا فَلَوْ نَّبَتَ عَلَى مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَتَلُ مُسْلِمًا فَمَدْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافِرِ وَالْقَتْلُ لَيْسَ بِكُفْرِ بَلْ هُوَ مَعْصِيَةٌ وَإِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ فَرُبَمَا مَاتَ ۚ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالْكَافِرُ ۚ لَوْ تَابَ مِنْ كَفْرِهِ ۚ لَمْ تَجُزْ لَعْنَتُهُ فَكَيْفَ مَنْ تَابَ عَنْ قَتْل؟ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ فَإِذَنْ لاَ يَجُورْزُ لَغْنُ أَحَدٍ مُّمَّنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنِ وَمَنْ لَعَنَهُ كَانَ فَاسْقًا عَاصِيًا للهِ تَعَالَى وَلَوْ جَازَ لَعْنُهُ فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِالإِجْمَاع بَلْ لَوْ لَمْ يَلْعَنْ إِبْلِيْسَ طُوْلَ عُمُرِهِ لاَ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَ لَمَّ تَلْعَنْ إِبْلَيْسَ؟ وَيُقَالُ لِلاَعِن لِمَ لَعَنْتَ؟ وَمِنْ أَيْنَ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَطْرُودٌ مَلْعُونٌ؟ وَالْمَلْعُونُ أَهُوَ الْمُبْعَدُ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَذٰلِكَ غَيْبٌ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ فِيْمَنْ مَاتَ كَافِرًا فَإِنَّ ذٰلِكَ عُلِمَ بِالشَّرْعِ وَأَمَّا التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِيْ قَوْلِنَا فِيْ كُلِّ صَلْوةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا ﴾ (وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣/ ٢٨٨، طبع بيروت ١٩٧٠-)

"امام غزالی رطانتیہ سے سوال کیا گیا کہ اس مخص کے متعلق کیا تھم ہے۔ جویزید پر لعنت
کر تا ہے؟ کیا اس پر فسق کا تھم لگایا جا سکتا ہے؟ کیا اس پر لعنت کا جواز ہے؟ کیا یزید فی
الواقع حضرت حسین بڑاٹیز کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھایا اس کا مقصد صرف اپنی
مدافعت تھا؟ اس کو "رحمۃ اللہ علیہ "کمنا بمترہے یا اس سے سکوت افضل ہے۔ "
امام غزالی رطابتی نے جواب دیا مسلمان پر لعنت کرنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں' جو مختص
کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے وہ خود ملعون ہے رسول اللہ طافی کیا نے فرمایا ہے:

'' مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہو تا۔'' علاوہ ازیں ہمیں تو ہماری شریعت اسلامیہ نے ہمائی رہائی رہائی شریعت اسلامیہ نے ہمائی (جانوروں) تک پر لعنت کرنے سے روکا ہے تو پھر کسی مسلمان پر لعنت کرنا کس طرح عائز ہو جائے گا؟ جبکہ ایک مسلمان کی حرمت (عزت) حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے جیسا کہ حدیث نبوی ساتھ کے میں فرکور ہے۔ اسٹن ابن ماجه)

یزید کا اسلام صحیح طور پر ثابت ہے جہاں تک حضرت حسین بڑاٹھ کے واقعے کا تعلق ہے سواس بارے میں کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں کہ یزید نے انہیں قتل کیا یا ان کے قتل کا تھم دیا یا اس پر رضا مندی ظاہر کی۔ جب یزید کے متعلق سے باتیں پایی مثبوت ہی کو نہیں پہنچتیں و پھراس سے بدگمانی کیونکر جائز ہوگی؟ جبکہ مسلمان کے متعلق بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔ لئد تعالی نے فرمایا ہے "تم خواہ مخواہ بدگمانی کرنے سے بچو کہ بعض دفعہ بدگمانی بھی گناہ کے اگرے میں آ جاتی ہے" اور نبی مانی کیا ارشاد ہے:

"الله تعالى نے مسلمان كے خون 'مال 'عزت و آبرو اور اس كے ساتھ بد كمانى كرنے كو حرام قرار ديا ہے۔"

جس شخص کا خیال ہے کہ یزید نے حضرت حسین بڑٹڑ کے قتل کا تھم دیا یا ان کے قتل کو پہند کیا' وہ پر لے درج کا احمق ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ایسا گمان کرنے والے کے دور میں کتنے ہی اکابر' وزراء اور سلاطین کو قتل کیا گیا لیکن وہ اس بات کا پتہ چلانے سے قاصر مہاکہ کن لوگوں نے ان کو قتل کیا اور کن لوگوں نے اس قتل کو پہند یا ناپہند کیا درال عالیکہ ان کے قتل اس کے بالکل قرب میں اور اس کے زمانے میں ہوئے اور اس نے ان کا

خود مشاہدہ کیا۔ پھراس قتل کے متعلق (بھینی اور حتی طور پر) کیا کہا جا سکتا ہے جو دور دراز کے علاقے میں ہوا اور جس پر چار سو سال (امام غزالی رطانی کے دور تک) کی مدت بھی گزر پکی ہے۔

علاوہ اذیں اس سانحے پر تعصب وگروہ بندی کی دبیر تہیں چڑھ گئی ہیں اور روایتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں جس کی بنا پر اصل حقیقت کا سراغ لگانا ناممکن ہے ' جب واقعہ یہ ہے کہ حقیقت کی نقاب کشائی ممکن ہی نہیں تو ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ پھر اہل حق (اہل سنت) کا ند جب تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے متعلق یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے جب بھی وہ قاتل مسلمان کافر نہیں ہو گا۔ اس لیے کہ جرم قتل کفر نہیں ایک معصیت (گناہ) ہے۔ پھریہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمان قاتل مرنے سے پہلے پہلے اکثر تو ہو کر ہی لیتا ہے اور شریعت کا حکم تو ہے کہ آگر کوئی کافر بھی کفر سے تو ہہ کر لے اس پر بھی لعنت کی اجازت نہیں ' پھریہ لعنت ایسے مسلمان کے لیے کیوں کر جائز ہوگی جس نے مرنے سے پہلے جرم قتل سے تو ہہ کر لی ہو؟

آخر کسی کے پاس اس امرکی کیا دلیل ہے کہ حضرت حسین بڑاٹھ کے قاتل کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور وہ توبہ کی یوفیت وا جو فیت کے بغیر ہی مرگیا ہے جب کہ اللہ کا در توبہ ہروقت وا ہے۔ ﴿ وَهُوَ الذِّی يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ (الشوری: ٢٥/٣٢)

بسرحال کسی لحاظ ہے بھی ایسے مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں جو مرچکا ہو' جو شخص کسی مرے ہوئے مسلمان پر لعنت کرے گاوہ خود فاسق اور اللہ کا نافرمان ہے۔

آگر (بالفرض) لعنت كرنا جائز بهى ہو ليكن وہ لعنت كى بجائے سكوت اختيار كيے ركھ تو ايسا شخص بالا جماع گناہ گار نہ ہو گا بلكہ أگر كوئى شخص اپنى زندگى ميں ايك مرتبہ بھى ابليس پر لعنت نہيں بھيجنا تو قيامت كے روز اس سے بيہ نہيں پوچھا جائے گا كہ تو نے ابليس پر لعنت كيوں نہيں كى؟

البتہ اگر کسی نے کسی مسلمان پر لعنت کی تو قیامت کے روز اس سے ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ تو نے اس پر لعنت کیوں کی تھی؟ اور تجھے یہ کیوں کر معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ملعون اور راندۂ درگاہ ہے؟ جب کہ کسی کے کفرو ایمان کا مسئلہ امور غیب سے ہے جے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا۔ ہاں شریعت کے ذریعے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ جو مخص کفر کی حالت میں مرے 'وہ ملعون ہے۔

جمال تک بزید کو "رحمة الله علیه" یا "رحمه الله" کمنے کا تعلق ہے تو به نه صرف جائز بلکه متخب (اچھا فعل) ہے بلکه وہ از خود جاری ان دعاؤں میں شامل ہے جو جم تمام مسلمانوں کی مغفرت کیلئے کرتے ہیں که ((اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)) "یاالله! تمام مومن مردول اور عورتوں کو بخش دے" اس لیے که بزید بھی یقیناً مومن تھا۔" (ونیات الاعیان ۲۸۸/۳ طبع بیروت)



-- 9 --

## غرزوۂ فنطنطنیہ کی سپہ سالاری ﴿ ایک تاریخی حوالے کی وضاحت ﴾

غزوہ قسطنطنیہ سے متعلق صیح بخاری کی جو روایت پہلے متعدد مقامات پر زیر بحث آ چکی ہے، جس میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اس غزوے میں شریک ہونے والے افراد مغفور (بخشے ہوئے) ہیں۔ تمام قدیم کتب تواریخ اس امر پر متفق ہیں کہ اس غزوے کے امیر لشکر بزید بن معاویہ تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مند احمد کی ایک روایت ہے جس میں صاف وضاحت ہے کہ:

«أَنَّ يَرِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ أَمِيْرًا عَلَى الْجَيْشِ الَّذِيْ غَزَا فِيْهِ أَبُوْ أَيُّوْبَ﴾ (مسند أحمد: ٤١٦/٥، طبع جديد)

"اس لشکر قسطنطنیہ کے امیر جس میں حضرت ابو ابوب انصاری بناتی بھی شریک تھے' بزید بن معاویہ تھے۔"

اس طرح قدیم تاریخوں مثلاً ابن سعد (متوفی ۲۳۰ ه) کی الطبقات الکبری ابن جریر طبری (متوفی ۱۳۰ ه) کی تاریخ الامم والملوک (ج:۳ ص:۱۷۳) اور خلیفه بن خیاط (متوفی ۲۳۰ ه) کی تاریخ (ج:۱ ص:۱۹۱) میں بسلسله زیر بحث غزوه قسطنطنیه وید بن معاویه کی شمولیت کا ذکر اس انداز بی سے آیا ہے کہ وہ امیر لشکر تھے۔ یہ تو اولین اور قدیم ترین تاریخیں میں بعد کے مؤرخین میں حافظ ابن کثیر رطانی (متوفی ۱۳۷۷ ه) کا جو پایہ ہے وہ محتاج بیان نمیں انہوں نے اپنی تاریخ کی مشہور کتاب البدایه والنهایة کے متعدد مقامت پر اس کی صراحت کی ہے۔ ج:۸ من ۱۹۵ پر مند احمد کی متذکرہ بالا روایت بھی نقل کی ہے اور صند کی حارت ابوایوب انصاری بڑا تی کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ بزید نے پڑھائی۔

"وَكَانَ فِيْ جَيْشٍ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَإِلَيْهِ أَوْصٰى وَهُوَ الَّذِيْ صَلَّى عَلَيْهِ"(البداية والنهاية: ٨/ ١٠- ١١)

اى جلد كَى ص:۱۵۱ پر لكھا ہے كه حضرت حسين بنائير بھى اس لشكر بيس موجود شھے۔ «وَقَدْ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِيْنَ غَزَوُا الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةَ مَعَ ابْنِ مُعَاوِيَةَ يَزِيْدَ» (البداية والنهاية: ٨/ ١٥٣)

اور ص ۲۲۹ میں برید رہائیا کے حالات میں لکھا ہے۔

ا و قَدْ كَانَ يَزِيْدُ أَوَّلَ مَنْ عَزَا مَدِيْنَةَ قُسْطُنْطِيْنِيَّةَ (البداية والنهاية: ٨/ ٢٣٢) اى طرح ابن عبدالبر (متوفى ٣٦٣ هه) كى كتاب "الاستيعاب فى معرفة الاصحاب" ج: ا ص: ١٥٥- امام سهيلى رطيعة (متوفى ٥٨١ هه) كى الروض الانف (شرح سيرت ابن مشام) ج: ٢ ص: ٢٣٦- جافظ ابن حجركى كتاب "الاصابه فى تمييز السحابة" ج: ٢ ص: ٩٠ مين اى حقيقت كا اثبات كيا كيا كيا ہے۔ علاوہ اذبي شروح بخارى "فتح البارى" ج: ٢ من: ١٥ ص: ١٥ (طبع دار السلام) اور

آبات کیا گیا ہے۔ علاوہ آریں سروع ، کاری سے آبادی ہے، اس انگا اس اور کا اور اس کا اور سالگا ۔ "عمدۃ القاری" میں بھی صدیث ((یغوُرُونَ مَدِینَةَ قَیْصَرَ)) کی شرح کرتے ہوئے کی کچھ لکھا گیا ہے۔

حدیث اور تاریخ کے ان تمام حوالوں سے بیہ بات پاییر ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ جس لشکر کے بارے میں رسول اللہ سٹھیٹیم نے مَغْفُوْزٌ لَهُمْ (وہ تِخْشَا ہوا ہے) فرمایا ہے اس کے امیر بزید بن معاویہ ہی تھے۔ رحمہ اللّٰہ تعالٰی .

اس تاریخی حقیقت کے برعکس بعض لوگ برید کو اس شرف سے محروم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ زیر بحث لشکر کے امیر حضرت سفیان بن عوف تھے' برید نہ تھے۔ لیکن تاریخی دلائل اس رائے کی تغلیط و تردید کرتے ہیں۔ جیسا کہ محولہ بالا عبارتوں سے واضح ہے۔ غالبًا ایسے لوگوں کے سامنے این الاثیر (متوفی ۱۳۰۰ھ) کی الکائل اور این خلدون (متوفی ۱۰۰۸ھ) کی تاریخ ہے حالا تکہ ان کے بیانات سے بھی ان کی رائے کی تائید نہیں ہوتی۔ ابن الاثیر نے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ:

"حضرت معاویہ بناٹنے نے قسطنطنیہ کی طرف کثیر فوج روانہ کی مضرت سفیان بن عوف

کو اس کا امیر مقرر کیا اور اپنے لڑکے بزید کو بھی اس فوج میں شامل ہونے کو کہا لیکن وہ ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا' لشکر وہاں پہنچا اور خبر آئی کہ وہ مصائب سے دو چار ہو گیا ہے اس پر بزید کی خواہش کے مطابق جم غفیر لشکر کا اضافہ کیا جن میں حضرت ابن عباس بڑاٹھ' ، ابن ذہیر بخاتھ اور ابو ابوب انصاری بڑاٹھ وغیرہ بہت سے لوگ تھے۔ (مخصاً از تاریخ ابن الاثیر (ج ۳ م ۲۲۷)

تاریخ ابن خلدون میں بھی (غالبًا) اس سے ماخوذ تقریباً ایسا ہی درج ہے۔ (ج:۳٬ ص:۹ طبع بیروت اے۱۹۷ء)

او لا : یه دونوں کتابیں بعد کی ہیں جب کہ قدیم تاریخوں میں (جو بنیادی مآخذ ہیں) یزید ہی کو نشکر کاسپہ سالار بتلایا گیا ہے جیسا کہ پہلے سارے حوالے درج کیے جا چکے ہیں۔

ہی کو سفر کا سپہ سالار برایا کیا ہے جیسا کہ پسے سارے موائے درن سے جا پسے ہیں۔

ڈانیا: این الاثیر اور ابن خلدون کی بیان کردہ تفصیل کو اگر پہلے مؤر نمین کی فہ کورہ تقصیل کو اگر پہلے مؤر نمین کی فہ کورہ تقصیل کو اگر پہلے مؤر نمین کی فہ کور تقصیل کو اگر پہلے مؤر نمین کی فہ کر تقصیل ہیں ہے گئے ایک لشکر سفیان بن عوف کی قیادت میں بھیجا گیا لیکن بوجوہ وہ لشکر کوئی کارکردگی پیش نہ کر سکا جس کے بعد بزید کی سپہ سالاری (قیادت) میں وہ لشکر بھیجا گیا جس نے وہاں جا کر جہاد کیا اور بول بزیدی لشکر بی غزوہ قسطنطنیہ کا اولین غازی اور بشارت نبوی کا مصداق قرار پایا۔ بنا بریں تمام مؤر نمین کا بزید بی کو اس لشکر قسطنطنیہ کا سپہ سالار قرار دینا بالکل صبح ہے۔ اور ابن الاثیر اور ابن ظدون کی تفصیل بھی اس کے مناقض نمیں 'گو اس میں ایک بات کا اضافہ ضرور ہے ' تاہم اس اضافے سے بزید کو اس شرف سے محروم کرنے کی کو شش غیر اضافہ ضرور ہے نمیاد ہے۔ یہ بات تو خود ابن الاثیر کے اپنے ذہن میں بھی نمیں تھی جس کا واضح شوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب اسدالغابہ میں بزید بی کو لشکر قسطنیہ کا سپہ سالار لکھا شہوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب اسدالغابہ میں بزید بی کو لشکر قسطنطنیہ کا سپہ سالار لکھا ہے۔ (ج:۲' ص:۲۵ میں بھی نمیں بھی نمیں بھی نمیں بھی نمیں بھی نمیں بھی جس کا واضح ہوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب اسدالغابہ میں بزید بی کو لشکر قسطنطنیہ کا سپہ سالار لکھا ہے۔ (ج:۲' میں جہ کہ انہوں کے اپنی کتاب اسدالغابہ میں بزید بی کو لشکر قسطنطنیہ کا سپہ سالار لکھا



-- (+ --

## سانحه کر بلا اور حضرت حسین و بربید ﴿ شِخ الاسلام امام این تیمیه کی نظر میں ﴾

سانحہ شادت حسین بڑاٹھ اور واقعات کر بلا کے موضوع پر آج سے کئی صدیاں قبل شخ الاسلام امام ابن تیمیہ رواٹھ (۱۲۱-۲۲۸ھ) نے جو کچھ لکھا تھا' وہ حق و اعتدال کا ایک بمترین نمونہ ' دلا کل و براہین کا نادر مرقع اور خدا داد فیم صحیح کا شاہکار ہے ' انہوں نے اپنی تالیفات میں متعدد مقامات پر اس کو موضوع بحث بنایا ہے۔ بالخصوص "منہاج البند " میں اس پر بڑی عمدہ بحث فرمائی ہے جس کی ضروری تلخیص مولانا عبدالرزاق بلیج آبادی مرحوم نے اردو میں کر کے شائع کر دی تھی۔ اس کی ایمیت و افادیت کے پیش نظر ہم ذیل میں امام موصوف کی وہ ترجمہ شدہ تحریر بھی قدرے ترمیم کے ساتھ پیش کر رہے ہیں' آیات و احادیث کے عربی الفاظ کا' اصل کتاب سے مراجعت کر کے' ہم نے اصافہ کر دیا ہے۔ (مرتب) علماء اسلام میں کوئی ایک بھی بزید بن معاویہ کو ابو بکر' عمر' عثمان اور علی رفتان اور علی رفتان اور علی رفتان کر ہے ہیں آیا ہے کہ خمید کی میں ہے تا ہے کہ ایک تبھی بزید بن معاویہ کو ابو بکر' عمر' عثمان اور علی رفتان کے کہ خمید کی میں ہے تا میں سیمقا۔ حدیث میں آیا ہے کہ:

﴿خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ» (سنن أبي داود، السنة، باب في الخلفاء، ح:٤٦٤٧)

"خلافت تمیں برس تک منهاج نبوت پر رہے گی پھر سلطنت ہو جائے گی۔"

علماء اہل سنت اس مدیث کے مطابق بزید اور اس جیسے آدی اور عبای خلفاء کو محض فرمانروا بادشاہ اور اس معنی میں خلیفہ خیال کرتے ہیں۔ ان کا بیہ خیال بالکل درست ہے۔ بیہ ایک محسوس واقعہ ہے جس سے انکار غیر ممکن ہے کیونکہ بزید اپنے زمانے میں عملاً ایک بادشاہ' ایک حکمران' ایک صاحب سیف اور خود مختار فرمانروا تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بادشاہ' ایک حکمران' مام' مصر' عراق خراسان وغیرہ اسلامی ممالک میں اس کا تھم نافذ ہوا۔ حضرت حسین بڑا تھ قبل اس کے کہ کسی ملک پر بھی حاکم ہوں' یوم عاشوراء الاھ میں شہید

ہو گئے اور میں بزید کی سلطنت کا پہلا سال ہے۔

حضرت عبدالله بن زمير رخالته | بلاشبه حفرت عبدالله بن زبير بخالته ين يزيد سے اختلاف

کیا اور باشند گان مکہ و حجاز نے ان کا ساتھ دیا لیکن یہ واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے خلافت کا دعوی بزید کی زندگی میں نہیں کیا بلکہ اس کے مرنے کے بعد کیا۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شروع شروع میں اختلاف کرنے کے باوجود عبداللہ بن زبیر ہولائنہ بزید کے جیتے جی ہی اس کی بیعت پر رضامند ہو گئے تھے مگر چو نکہ اس نے سے شرط لگا دی تھی کہ قید ہو کر ان کے حضور میں حاضر ہوں اس لیے بیعت رہ گئی اور باہم جنگ بریا ہوئی۔ پس اگرچہ بزید تمام بلاد اسلامیہ کا حکمران سیس ہوا۔ اور عبدالله بن زبیر والله کا ماتحت علاقہ اس کی اطاعت ہے برابر برگشتہ رہا کا ہم اس سے اس کی بادشاہت اور خلافت میں شبہ نسیں ہو سکتا کیونکہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر ہناٹھ 'عمر ہناٹھ 'عثان ہناٹھ' اور پھر معادیہ بن ابی سفیان رہی افظ عبد الملک بن مروان اور اس کی اولاد کے سواکوئی بھی اموی یا عباسی خلیفہ پورے بلاد اسلامیہ کا تنها فرمانروا نہیں ہوا۔ حتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی تمام دنیائے اسلام کی حکومت نہ تھی۔

بادشاہوں پر خلیف کا اطلاق؟ | پس آگر اہل سنت ان بادشاہوں میں سے کسی کو خلیفہ یا امام کہتے ہیں تو اس سے مقصود صرف سے ہو تا ہے کہ وہ

اینے زمانے میں خود مختار تھا' طاقتور تھا' صاحب سیف تھا۔ عزل ونصب کر تا تھا' اپنے احکام

کے اِ جراء کی قوت رکھتا تھا۔ حدود شرعی قائم کر تا تھا کفار پر جہاد کر تا تھا۔ یزید کو بھی امام و ظیفہ کنے سے یمی مطلب ہے اور یہ ایک ایمی واقعی بلت ہے کہ اس کا انکار غیر ممکن ہے۔ یزید کے صاحب اختیار باوشاہ ہونے سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اس واقعے سے انکار کر دے کہ ابو بکر بڑاٹتہ 'عمر بڑاٹتہ 'عثان بڑاٹتہ ' حکمران نہیں تھے یا بیہ کہ قیصرو کسری نے مجھی حکومت نہیں گی۔

يه " خلفاء " معصوم نه تنه اربايه مئله كه يزيد عبدالملك ' منصور وغيره خلفاء نيك تنه يا بد؟ صالح تتے يا فاجر؟ تو علماء اہل سنت نه انسيس معصوم

سجھتے ہیں نہ ان کے تمام احکام و اعمال کو عدل و انصاف قرار دیتے ہیں اور نہ ہربات میں ان کی اطاعت واجب نصور کرتے ہیں۔ البتہ اہل سنت والجماعت کا بیہ خیال ضرور ہے کہ عبادت و طاعت کے بہت سے کام ایسے ہیں جن میں ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ مثلاً بیہ کہ ان کے بیتچھے جمعہ و عیدین کی نمازیں قائم کی جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ کفار پر جماد کیا جاتا ہے امرالمعروف و نمی عن المنكر اور حدود شرعیہ کے قیام میں ان سے مدد ملتی ہے نیز ای نوع کے دوسرے معاملات ہیں 'اگر حکام نہ ہوں تو ان اعمال کا ضائع ہو جانا اغلب ہے بلکہ ان میں سے بعض کاموجود ہونا ہی غیر ممکن ہے۔

نصب امام کے چند اصول کے اگر نکہ اعمال صالحہ انجام دینے میں اگر نکیوں کے ساتھ برے بھی شامل ہوں تو اس سے نکوں کے عمل کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بلاشبہ یہ بالکل درست ہے کہ اگر عادل صالح امام کا نصب ممکن ہو تو فاجر و مبتدع شخص کو امام بنانا جائز نہیں' اہل سنت کا بھی ہی خرہب ہے لکین اگر ایسا ممکن نہ ہو بلکہ امامت کے دونوں مدعی فاجر اور مبتدع ہوں تو ظاہر ہے کہ حدود شرعیہ و عبادات دینیہ کے قیام کے لیے دونوں میں سے زیادہ اہلیت و قابیت والے کو منتخب کیا جائے گا۔ ایک تیسری صورت بھی ہو اور وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو جو صالح ہو گر سپہ سالاری کے فرائض و واجبات اداکرنے کا اہل نہ ہو۔ اس کے خلاف ایک فاجر شخص ہو جو بہترین طریق پر فوجوں کی قیادت کر سکتا ہو تو جس حد تک جنگی مقاصد کا تعلق ہے' یقینا ای آخرالذکر یعنی فاجر کو سریراہ بنانا پڑے گا۔ نیکی کے کاموں میں اس کی اطاعت و امداد کی جائے گی۔ بدی اور برائی میں اس کی اطاعت و امداد کی جائے گی۔ بدی اور برائی میں اس پر اعتراض و انکار کیا جائے گا۔

حفظ مصالح اور دفع مفاسد

عفظ مصالح اور دفع مفاسد

بھلائی اور برائی دونوں موجود ہوں تو دیکھا جائے گا کہ کس کا
پہ بھاری ہے آگر بھلائی زیادہ نظر آئے تو اس فعل کو پہند کیا جائے گا۔ آگر برائی غالب و کھائی
دے تو اس کے ترک کو ترجیح دی جائے گی۔ اللہ تعالی نے نبی کریم طائی ہے کو اس لیے مبعوث

فرمایا تھا کہ مصالح کی تائید و محیل فرمائیں اور مفاسد مٹائیں یا کم کریں۔ بزید عبدالملک اور مفاسد مٹائیں یا کم کریں۔ بزید عبدالملک اور مفاسد مٹائیں یا کم کریں۔ بزید عبدالملک اور مفاور جیسے خلفاء کی اطاعت اس لیے کی گئی کہ ان کی مخالفت میں امت کے لیے نقصان نفع سے زیادہ تھا۔ تاریخ شاہر ہے کہ ان خلفاء پر جن لوگوں نے خروج کیا ان سے امت کو مراسر نقصان ہی پہنچا، نفع ذرا بھی نہیں ہوا۔ بلاشبہ ان خروج کرنے والوں میں بڑے برا اخوار و فضلاء بھی شامل تھے مگر ان کی نیکی و خوبی سے ان کا یہ فعل لازم مفید نہیں ہو سکا۔ افرار معلوم انہوں نے اپنے خروج سے نہ دین کو فائدہ پہنچایا اور نہ دیٹوی نفع ہی حاصل کیا۔ اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے فعل کا تھم نہیں دیتا جس میں نہ دنیا کا بھلا ہو نہ دین کا۔ جن لوگوں نے خروج کیا ان سے کہیں زیادہ افضل حضرت علی بڑا ٹیڈ، طلحہ بڑا ٹیڈ، زبیر بڑا ٹیڈ۔ عاکشہ لوگوں نے خروج کیا ان سے کہیں زیادہ افضل حضرت علی بڑا ٹیڈ، طلحہ بڑا ٹیڈ، زبیر بڑا ٹیڈ۔ عاکشہ بھرائم وغیرہم صحابہ تھے مگر خود انہوں نے اپنی خونریزی پر ناپیندیدگی کا اظہار کیا۔

" حجاج الله كاعذاب ہے اسے اپنے ہاتھوں كے زور سے دور كرنے كى كوشش نہ كرو بلكه الله كے سامنے تضرع و زارى كروكيونكه اس نے فرمايا ہے:

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ۞ ﴾ (المؤمنون٢٣/٧١)

"ہم نے ان کی عذاب کے ذریعے گرفت کی۔ انہوں نے پھر بھی اپنے رب کے سامنے نہ عاجزی کا اظہار کیااور نہ اس کے حضور گڑ گڑائے۔"

اس طرح اور اخیار و ابرار بھی خلفاء پر خروج اور عهد فتنہ میں جنگ سے منع کیا کرتے سے جیسا کہ حفرت عبداللہ بن عمر' سعید بن المسیب' حضرت زین العلدین۔ علی بن حسین وغیرہم اکابر صحابہ و تابعین جنگ حرہ کے زمانے میں بزید کے خلاف بغاوت کرنے سے روکتے سے۔ احادیث صححہ بھی اسی مسلک کی مؤید ہیں اسی لیے اہلسنت کے نزدیک یہ تقریباً متفق علیہ مسئلہ ہے کہ عمد فتن میں قال و جدال سے اجتناب اور جور ائمہ پر صبر کیا جائے 'وہ یہ مسئلہ اپنے عقائد میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں اور جو شخص متعلقہ احادیث اور اہل سنت

کے صاحب بصیرت علماء کے طرز عمل و فکر میں تامل کرے گااس پر اس مسلک کی صحت و صداقت بالكل واضح ہو جائے گی۔

حضرت حسین کاعزم عراق | اس لیے جب حضرت حسین بٹاٹھ نے عراق جانے کا ارادہ كيا تو اكابر ابل علم و تقوى مثلاً عبدالله بن عمر بخاتنه عبدالله

بن عباس بن الله البوبكر بن عبدالرحمن بن حارث بنالله في ان سے به منت كماكه وبال نه جائیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے آپ ضرور شہیر ہو جائیں گے۔ حتی کہ روائل کے وقت بعضوں نے یمال تک کمہ دیا کہ اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ مِنْ فَتِيْلِ "اے شہيد! جم مُحْتِمِ الله كو سومِيت

اور بعضوں نے کہا:

«لَوْلاَ الشَّنَاعَةُ لأَمْسَكْتُكَ وَمَنَعْتُكَ مِنَ الْخُرُوْجِ»

"اگر بادبی نه موتی توجم آپ کو زبردی پکر لیتے اور برگر جانے نه دیتے."

اس مشورے سے ان لوگوں کے منظر صرف آپ کی خیر خوابی اور مسلمانوں کی مصلحت تھی مگر حضرت حسین بڑاٹھ اپنے ارادے پر قائم رہے۔ آدمی کی رائے بھی درست ہوتی ہے اور مجھی غلط ہو جاتی ہے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ حضرت حسین بناشد كوعراق جانے سے روكنے والوں ہى كى رائے درست تقى كيونكه آپ كے جانے سے ہرگز کوئی دینی یا دنیاوی مصلحت حاصل نه ہوئی بلکه بید مصرت پیدا ہوئی که سرکشوں اور ظالموں کو رسول الله طالبیم کے جگر گوشے پر قابو مل گیا اور وہ مظلوم شہید کر دیتے گئے۔ آپ کے جانے اور پھر قتل سے جتنے مفاسد پیدا ہوئے وہ ہر گزواقع نہ ہوتے اگر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے کیونکہ جس خیرو صلاح کے قیام اور شرونساد کے دفعیہ کے لیے آپ اٹھے تھے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ برعکس اس کے شرکو غلبہ اور عردج حاصل ہو گیا۔ خیرو صلاح میں کمی آگئی اور ایک بہت برے دائمی فتنے کا دروازہ کھل گیاجس طرح حضرت عثان بٹاٹنہ کی شادت سے فتنے کھیلے ای طرح حفرت جسین بٹاٹھ کی شادت نے بھی فتنوں کے سیلاب بها دیئے۔ حضرت حسین رہائشہ کا مقام بلند اس تفصیل سے فابت ہوتا ہے کہ نبی کریم سالیا کا اس سے دیا ۔ اس مفادی ظلم مصری ندوں اس سے دیا ۔

ر ان سے جنگ و بخت کے جنگ و خلفاء کے ظلم پر صبر کرنے اور ان سے جنگ و بغاوت نہ کرنے کا حکم مناسب اور امت کے دین و دنیا کے لیے زیادہ بهتر تھا اور جنہوں نے بالقصد یا بلا قصد اس کی مخالفت کی۔ ان کے فعل سے امت کو فائدہ کے بجائے نقصان ہی بنیا۔ یمی سبب ہے کہ نبی منظم کے حضرت حسن بھاٹند کی تعریف میں فرمایا تھا:

«إِنَّ انْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ وَّلَعَلَّ اللهِ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ»(صحيح البخاري، الصلح، ح:٢٧٠٤)

"میرایه فرزند سردار ہے عنقریب خدا اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو برے گروہوں میں صلح کرائے گا۔"

لیکن اس بات پر کسی شخص کی بھی تعریف نہیں کی کہ وہ فتنہ میں پڑے گایا خلفاء پر خروج کرے گایا اطاعت سے برگشتہ یا جماعت سے منحرف ہو گا۔ اس حدیث سے صاف خابت ہو تا ہے کہ دو گر وہوں میں صلح کرانا اللہ تعالی اور اس کے رسول سائیلیا کی نظر میں مستحن و محبوب ہے اور حضرت حسن بڑاٹھ کا خلافت سے دستبردار ہو کر مسلمانوں کی خونریزی کا خاتمہ کر دینا ان کے فضائل میں ایک عظیم ترین فضیلت ہے کیونکہ اگر خانہ جنگی واجب ومستحب ہوتی تو آخضرت ساٹیلیا اس کے ترک پر جرگز تعریف نہ فرماتے۔

یمال سے معلوم کرنا بھی دلیسی سے خالی نہیں کہ نبی ملی کی کے در شرت حسن بڑائی اور حضرت اسامہ بن زیر بڑائی کو ایک ساتھ گود میں لے کر فرمایا کرتے تھے۔ ''اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ '' چنانچہ جس طرح آپ اپی محبت میں دونوں کو کیسال شریک کرتے تھے اسی طرح بعد میں سے دونوں ان خانہ جنگیوں سے کیسال طور پر نفرت شریک کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بڑائی تو جنگ صفین کے دن اپنے گھر بیٹھ رہے تھے اور حضرت محسن بڑائی ہو جنگ سے باز رہے کا مشورہ حسن بڑائی ہیشہ اپنے پر و برادر (حضرت علی اور حسین بڑائی آ) کو جنگ سے باز رہے کا مشورہ دیتے تھے۔ پھر جب خود با اختیار ہوئے تو جنگ سے دستبردار ہو گئے اور لڑنے والوں میں صلح قائم کر دی۔ خود حضرت علی بڑائی پر بھی آخر میں سے حقیقت روشن ہو گئی تھی کہ جنگ

کے جاری رہنے سے زیادہ اس کے ختم ہو جانے میں مصلحت ہے۔ پھر حضرت حسین بڑائٹہ بھی کربلا پہنچ کر جنگ سے بیزار اور سرے سے دعویٰ امارت و خلافت ہی سے دستبردار ہو گئے تھے اور کتے تھے ''مجھے وطن لوٹ جانے دو۔''

اطاعت فی المعروف نمیں بلکہ دوسرے مسلمان بادشاہوں کا سامعالمہ کوئی خاص جداگانہ معالمہ نے طاعت اللی مثلاً نماز'ج'جہاد'امرالمعروف و نہی عن المنكر اور اقامت حدود شرعیہ میں ان کی موافقت کی اے ابنی اس نیکی اور اللہ و رسول کی فرمانبرداری پر ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس زمانے کے صالح مومنین مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر شکھا وغیرہ کا بھی طریقہ تھا۔ لیکن جس نے ان بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق کی'اور ان کے ظلم میں مددگار ہوا'وہ گناہ گار جو اور زجرو توزیخ اور ندمت اور سزا کا سزاوار۔ بھی باعث ہے کہ صحابہ کرام بڑا ہیں ہوا اور زجرو توزیخ اور فرمت اور سزا کا سزاوار۔ بھی باعث ہے کہ صحابہ کرام بڑا ہیں ہوا ہوا کو جاتے تھے۔ چنانچہ جب بزید نے اپنے باپ حضرت معاویہ بوائش کی زندگی میں قسطنطنیہ کا غروہ کیا تو اس کی فوج میں حضرت ابو ابوب انصاری بڑا ہے جس کے بطنطنیہ کا غروہ کیا تو اس کی فوج میں حضرت ابو ابوب انصاری بڑا ہے جس نے مطنطنیہ کا غروہ کیا تو اس کی موری ہے کہ آخضرت ساڑھیا نے غروہ کیا القدر صحابی شریک تھے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی فوج ہے جس نے تصفیت کی اور ضیح بخاری میں عبداللہ بن عمر بڑا ہو سے مودی ہے کہ آخضرت ساڑھیا نے فروہ کیا اور موری ہو کہ آخضرت ساڑھیا نے فروہ کیا اور موری کے کہ آخضرت ساڑھیا نے فروہ کیا اور موری کے کہ آخضرت ساڑھیا نے فروہ کیا اور موری کیا اور موری کی آخورہ کیا اور موری کی اور موری کیا گاری موری کیا گاری موری کی ہوری کیا ہور موری کیا ہور موری کی موری ہوری کی کہ آخورہ کیا ہور موری کی موری کیا ہور موری کیا ہو

﴿ أُوَّالُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَّهُمْ ﴾ (صحيح البخاري، الجهّاد والسير، باب ما قيل في قتال الروم، ح: ٢٩٢٤)

"جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کاغزوہ کرے گی وہ مغفور لینی بخش بخشائی ہے۔"

یزید کے بارے میں افراط و تفریط اس تفصیل کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے

ا یک گروہ تو اے ظفائے راشدین اور انبیائے مقربین میں سے سمجھتا ہے اور سے سراسرغلط

ہے غزوہ ۵۱ھ میں ہوا جس میں حضرت حسین بڑاٹھ بزید کی ماتحق میں شریک تھے (البدایہ ' ص:۵۱)
 ج:۸) ظاہر ہے اس اثناء میں نمازیں بھی بزید کے پیچھے پڑھتے رہے۔ (ص 'ی)

ہے دو سراگردہ اسے باطن میں کافرو منافق بناتا ہے اور کہنا ہے کہ اس نے قصداً حضرت حسین رخات کو شہید کیا اور مدینہ میں قتل عام کرایا تاکہ اپنے ان رشتہ داروں کے خون کا انتقام لے جو بدرو خندق وغیرہ کی جنگوں میں بنی ہاشم اور انسار کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اور رہے کہ حضرت حسین رخاتھ کی شادت کے بعد اس نے یہ شعریز ھے تھے۔

لَمَّا بَكَتْ تِلْكَ الْحَمُولُ وَأَشْرَفَتْ تِلْكَ الْحَمُولُ وَأَشْرَفَتْ تِلْكَ الْحَمُولُ وَأَشْرَفَتْ تِلْكَ الرُّوُوْسُ عَلَى أَبِيْ جَيْرُوْنِ "بجب وه سواريال اور سرابو جرون كى بلنديوں پر نمودار ہوئے۔ " نعَقَ الْغُرَابُ فَقُلْتُ نَحَّ أَوْ لاَ تَنْحُ فَلَتُ مِنَ النَّبِيِّ دُيُونِيْ فَلَـ فَصَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ دُيُونِيْ فَلَـ فَصَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ دُيُونِيْ

''نوکوا چلایا۔ اس پر میں نے کہاتو نوحہ کریا نہ کرمیں نے تو نبی سے اپنا قرض پورا پورا وصول کرلیا!''

یا میر کہ اس نے کہا:

لَيْتَ أَشْيَاجِيْ بِبَدْرٍ شَهِدُوْا جَزْعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الأَسَلِ

"كَاشْ مِيرِ عَبِدروالِ عَبِرَدكَ نَيْرُول كَى مارسے خزرگَ وانسار كى دہشت ديكھتے۔" قَدْ قَتَ لُنَا الْقُرُوْنَ مِنْ سَادَاتِهِمْ وَعَدَلْنَا بِسَبَدْر فَساعْتَدَلِ

"جم نے ان کے سرداروں میں چوٹی کے سردار قتل کر ڈالے ادر اس طرح بدر کابدلہ اتار دیا۔"

یه تمام اقوال سرا سربهتان اور جھوٹ ہیں۔

حقیقت حال طلع میں سے ایک خلیفہ تھا۔ رہے حسین بڑٹر تو بلاشبہ وہ اس طرح مظلوم شہید ہوئے جس طرح اور بہت سے صالحین ظلم و قرکے ہاتھوں جام شادت نی چکے تھے۔

لاریب حسین بڑاٹھ کی شادت اللہ اور اس کے رسول ساڑھیا کی معصیت اور نافرمانی ہے۔اس سے وہ تمام لوگ آلودہ ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیایا قتل میں مدد کی یا قتل کو پند کیا۔

شمادت کا رتبہ بلند کی خود حضرت حسین بناٹھ آگرچہ امت کے لیے بہت بری مصیبت ہے کا سکان خود حضرت حسین بناٹھ کے حق میں ہرگز مصیبت نہیں 'بلکہ

شہادت 'عزت اور علو منزلت ہے۔ یہ سعادت بغیر مصائب و عن میں پڑے حاصل نہیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو سکتی چو نکہ نبی سائی ہی اور حضرت حسن بڑائی اور حضرت حسن بڑائی اور حضرت حسن بڑائی اور مصائب سے دور رہے جن اسلام میں پیدا ہوئے 'امن و امان کی گود میں لیے اور ہولناک مصائب سے دور رہے جن کے طوفانوں میں ان کے اہل بیت مردانہ وار تیرتے پھرتے تھے۔ اس لیے شمداء خوش بحت کے طوفانوں میں ان کے اہل بینے کے لیے انہیں محضن مربطے سے گزرنا ضرور تھا۔ چنانچہ دونوں گزر گئے۔ ایک کو زہر دیا گیا اور دوسرے کے گلے یہ چھری پھیری گئی۔

بردی بردی اہم شہادتیں المیکن میں بھی ملحوظ رہے کہ حضرت حسین بناٹھ کا قتل کسی حال میں بردی اہم شہادتیں میں بھی ان انبیاء (میلائے اللہ ) کے قتل سے زیادہ گناہ اور مصیبت

نمیں جنہیں بنی اسرائیل قل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی بناٹھ اور حضرت عثان بناٹھ کا قل بھی ان کے قل سے زیادہ گناہ اور امت کے لیے زیادہ بوی مصیبت تھا۔

صبر'نه كه جزع فزع الله وادث كتنى وردناك مول سرحال ان پر صبر كرنا' اور ﴿إِنَّالِلَهِوَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ و اِنَّالِنَهِورَ اجِعُونَ ﴾ كهاج الله عنداس سالله خوش مو تا ہے . فرمایا:

﴿ وَبَشِيرِ ٱلصَّنِيرِينَ آفِي الَّذِينَ إِذَا آصَبَتَهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ آفِيَ﴾ (البقرة ٢/ ١٥٥ ـ ١٥١)

"ان صبر گزاروں کو خوشخبری دے دیجئے جب انسیں کوئی مصیبت پینچی ہے تو ان کی زبان پر ﴿ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّالِلَهِ وَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا الللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِي وَاللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَلِنَّا لِلللَّهِينَ لَيْ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمَالِي الللَّهِ وَإِنَّا لِلللَّهِ وَإِنَّا لِلللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمَالِمِيلَا لِلللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ماتم اور بین کرنے والے ہم میں سے نہیں کے حدیث صحیح میں آیا ہے' رسول الله ملی کیا ۔ نے فرماا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوِي الْجُيوْبَ وَدَعَا بِدَعْوِي الْجَاهِلِيَّةِ»(صحيح البخاري، الجنائز، باب ليس منا...، ح:١٢٩٤)

"جس نے منہ بیٹا مریبان چاک کیااور جاہلیت کے مین کیے وہ ہم میں سے نہیں۔" نیزنی ملی کیا نے صَالِقَه ' حَالِقَه اور شَاقَّه ہے اپنے تیکن بری بتایا ہے:

﴿إِنَّ رَسُونُلَ اللهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ»(صحيح البخاري، الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، ح:١٢٩٦)

صالقه بین کرنے والی عورتیں "حالقه غم سے بال منڈا ڈالنے والی اور شاقّه گریبان ایمارنے والی عورتیں۔

#### نيز فرمايا:

«اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانِ، وَدِرْعٌ مِّنْ جَرْبِ» (صحيح مسلم، الجنائز، باب النشديد في النياحة، ح: ٩٣٤) «توحه كرنے والى عور تيں اگر توبه كے بغير مرجا كيں گي تو انہيں قيامت كے ون خارش قيص اور گندھك كا عامه يهناكر كھڑاكما عالية گا۔ "

اس فتم کی ایک عورت حضرت عمر وزائر کے پاس لائی گئی تو آپ نے اسے مارنے کا تھم دیا۔ سزا کے دوران میں اس کا سر کھل گیا تو لوگوں نے عرض کیا۔ امیر المومنین اس کا سر برہنہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کچھ بروا نہیں۔

﴿ لَا حُرْمَةَ لَهَا إِنَّهَا تَنْهَى عَنِ الصَّبْرِ وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ وَتَأْمُرُ بِالجَزَعَ وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْهُ وَتَفْتِنُ الْحَقَ وَتُؤذِي الْمَيِّتَ وَتَبِيْعُ عَبْرَتَهَا وَتَبْكِى بَشَجْوِ غَيْرِهَا إِنَّهَا لاَ تَبْكِىْ عَلَى مَيْتِكُمْ إِنَّمَا تَبْكِىْ عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمِكُمْ إِنَّمَا تَبْكِىْ عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمِكُمْ إِنَّمَا تَبْكِىْ عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمِكُمْ إِنَّمَا تَبْكِى عَلَى اللهِ إِنَّهَا لاَ تَبْكِىٰ عَلَى مَيْتِكُمْ إِنَّمَا تَبْكِىٰ عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمِكُمْ إِنَّمَا تَبْكِىٰ عَلَى إِنَّهَا لاَ تَبْكِىٰ عَلَى إِنَّهُ إِنَّهَا لَا تَبْكِىٰ عَلَى مَيْتِكُمْ إِنَّهَا لاَ تَبْكِىٰ عَلَى مَا إِنَّهَا لاَ تَبْكِىٰ عَلَى مَا إِنِّهُا لَا تَبْكِىٰ عَلَى مَا إِنَّهَا لَا تَبْكِىٰ عَلَى مَا إِنَّهُا لَا تَبْكِىٰ عَلَى مَا إِنِهُ إِنِّهُ إِنِّهُا لَا تَبْكِىٰ عَلَى مَا إِنِّهُ إِنَّهُ إِنِّهُا لَا تَبْكِىٰ عَلَى مَا إِنَّهُا لَا تَبْكِىٰ عَلَى مَا إِنِّهُا لَا تَبْكِىٰ عَلَى لَا أَنْهَا لَا تَبْكِىٰ عَلَى مَا إِنِّهُا لَا تَبْكِىٰ عَلَى مَا إِنَّهُ إِنَّهُا لَا تَبْكِىٰ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"اس کی کوئی حرمت نہیں کیونکہ یہ لوگوں کو مصیبت میں صبر کرنے سے منع کرتی ہے حالا نکہ اللہ نے اس حالا نکہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اندہ کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ مردہ کو تکلیف دیتی ہے۔ اپنے آنسو

فروخت كرتى ہے۔ اور دو سرول كے ليے بناوٹ سے روتى ہے يہ تمهارى ميت پر نميں روتى ہے يہ تمهارى ميت پر نميں روتى بلكہ تمهارا پيد لينے كے ليے آنسو بماتى ہے۔ "

شہادت حسین کے بارے میں افراط و تفریط میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے ای طرح بعضوں نے حضرت حسین بڑھٹر کے بارے میں بے اعتدالی برتی ہے۔ ایک گردہ کہتا

سری معاف الله!) ہے۔ (معاف الله!) "ان کا قتل درست اور شریعت کے مطابق ہوا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں میں چھوٹ

''ان کا قمل درست اور شریعت کے مطابق ہوا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور جماعت کو توڑنے کی کوشش کی تھی اور جو ایسا کرے اس کا قمل واجب ہے کیونکہ نبی سٹائیے فرما چکے ہیں:

لاَمَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ، عَلَى رَجُلٍ وَّاحِدٍ، يُرِيْدُ أَنْ يَتَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ (صَعِيع مَسَلَم، الإَمَارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ح:١٨٥٢)

"اتفاق کی صورت میں جو تم میں پھوٹ ڈالنے آئے اسے قتل کر ڈالو۔ " ۔

حضرت حسین بن تیر بھی پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے اس لیے بجا طور پر قتل کر ڈالے گئے۔ " بلکہ بعضوں نے یمال تک کمہ دیا کہ "اسلام میں اولین باغی حسین ہے۔"

ان کے مقابلے میں دو سرا گروہ کہتا ہے:

" حضرت حسین امام برحق تھے ان کی اطاعت داجب تھی ان کے بغیر ایمان کا کوئی تقاضا بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جماعت ادر جمعہ اس کے پیچھے درست ہے جسے انہوں نے مقرر کیاادر جماد نہیں ہو سکتا جب تک ان کی طرف سے اجازت موجود نہ ہو۔ "

مقابلے کا ارادہ ترک کر دیا است دونوں نمایت غلطیوں کے درمیان اہلتت ہیں وہ نہ بہت کا ارادہ ترک کر دیا ہے گردہ کے ہمنوا ہیں اور نہ دوسرے گردہ کے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت حسین بڑالٹ مظلوم شہید کیے گئے ان کے ہاتھ امت کی سیاسی باگ ڈور

خیال ہے کہ حضرت مسین بڑگئھ مطلوم شہید کیے گئے ان کے ہاتھ امت کی سیاسی باک ڈور نہیں آئی۔ علاوہ ازیں مذکورہ بالا احادیث ان پر چسپاں نہیں ہو تیں کیونکہ جب انہیں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا انجام معلوم ہوا تو وہ اپنے اس ارادے سے دستبردار ہو گئے <sup>©</sup> تھے اور فرماتے <sup>©</sup> تھے۔

'' مجمعے وطن جانے دویا کسی سرحد پر مسلمانوں کی فوج سے جالطنے دویا خود بزید کے پاس پنچنے دو <sup>©</sup> گرمخالفین نے ان کی کوئی بات بھی نہ مانی اور اسیری قبول کرنے پر اصرار کیا جسے انہوں نے نامنظور کر دیا کیونکہ اسے منظور کرنا ان پر شرعاً واجب نہ تھا۔

یعنی رائے ہی ہے واپس کمہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن مسلم کے بھائیوں کے اصرار کا ساتھ دینا
 پڑا جیسا کہ شیعہ سنی سب تاریخوں میں ہے۔ (ص کی)

﴿ يعنى منزل مقصود پر بہنچ كر جب ابن زيادكى فوج كے سربراہ عمر بن سعد سے گفتگو كے مصالحت كے سلط ميں حضرت حسين رواتھ نے متن ميں ذكور تين باتيں فرماكيں۔

﴿ اسِ تبیری بات کے بارے میں تاریخ طبری ۲۹۳/۱۳ میں یہ الفاظ میں: «فاَضعَ یکدیی فیٹ یکرہِ فَیَتُحْکُمہُ فِی مَا رَأَیْ ۱۱لبدابة: ۸/ ۱۷۱)

"میں براہ راست بزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دول گا (بیعت کر لول گا) پھروہ جیسا کہ مناسب سیجھے کر لے گا۔"

شَخُ الاسلام ابن تیمیہ رئیٹی نے بھی ایک جگہ یہ الفاظ ذکر کیے ہیں: ﴿وَطَلَبَ أَنْ یَرُّدُوْهُ إِلٰی یَرِیْدِ ابْنِ عَمِّهِ حَتَّی یَضَعَ یَکَهُ فِیْ یَکِهِ أَوْ یَرْجِعَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ أَوْ یَلْحَقَ بَعْضَ الْتُنْعُوْرِ »(رأس الحسین، ص: ۲۰) مطلب وتی ہے جو متن میں ہے۔ (ص کی)



### شهادت حسين رخالته كانتيجه

صحابہ سے بد گمانی اور بدعات محرم کاظہور محت سیان کی وجہ سے شیطان کو

برعتوں اور صلاتوں کے پھیلانے کا موقعہ مل گیا۔ چنانچہ کچھ لوگ یوم عاشوراء میں نوحہ و ماتم کرتے ہیں' منہ پیٹے ہیں' روتے چلاتے ہیں' بھوکے بیاسے رہتے ہیں' مرشے پڑھتے ہیں' بھی نہیں بلکہ سلف و صحابہ بڑگافی کو گالیاں دیتے ہیں' لعنت کرتے ہیں' اور ان بے گناہ لوگوں کو لپیٹ لیتے ہیں جنہیں واقعات شمادت سے دور و نزدیک کا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ ((اَلسَّابِفُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِوِيْنَ وَالْاَئْصَالِ)) کو بھی گالیاں دیتے ہیں پھرواقعہ شمادت کی جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر اکاذیب و اباطیل کا مجموعہ ہیں اور ان کی تصنیف و اشاعت سے ان کے مصنفوں کا مقصد صرف سے تھا کہ فتنہ کے نئے نئے دروازے کھلیں۔ اور امت میں پھوٹ بڑھتی جائے۔ یہ چیز باتفاق جملہ اہل کے نئے نئے دروازے کھلیں۔ اور امت میں پھوٹ بڑھتی جائے۔ یہ چیز باتفاق جملہ اہل کا مطلام نہ واجب ہے نہ مستحب' بلکہ اس طرح رونا پیٹنا اور پرانی مصیتوں پر گریہ و زاری کرنا اعظم ترین محرمات دیننے میں سے ہے۔

پھران کے مقابلے میں دوسرا فرقہ ہے جو یوم عاشوراء میں مسرت اور خوشی کی بدعت کر تا ہے۔ کوفیہ میں بیہ دونوں گروہ موجود تھے۔ شیعوں کا سردار مختار بن عبید تھا اور ناصیوں کا سرگروہ مجاج بن یوسف الثقفی تھا۔

واقعاتِ شہادت میں مبالغہ جن لوگوں نے واقعاتِ شہادت قلم بند کیے ہیں ان میں اکثر فعاتِ شہادتِ عثان فی میں مبالغہ فی است کے ہم جھوٹ ملا دیا ہے۔ جس طرح شہادتِ عثان

بڑائٹ بیان کرنے والوں نے کیا اور جیسے مغازی و فقوعات کے راویوں کا حال ہے حتی کہ واقعات کے راویوں کا حال ہے حتی کہ واقعات شمادت کے مؤرخین میں سے بعض اہل علم مثلًا بغوی اور ابن ابی الدنیا وغیرہ بھی ہے بنیاد روائنوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ رہے وہ مصنف جو بلااسناد واقعات روایت کرتے ہیں اور ان کے باں جھوٹ بہت زیادہ ہے۔

د ندان مبارک پر چھٹری مارنے کاواقعہ | صحیح طور پر صرف اس قدر ثابت ہے کہ جب

حضرت حسین بھالتہ شہید کیے گئے تو آپ کا سر مبارک عبیداللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ اس نے آپ کے دانتوں پر چھڑی ماری اور آپ کے حسن کی ندمت کی۔ مجلس میں حضرت انس بٹاٹنے اور ابو برزہ اسلمی بٹاٹنے دو صحابی موجود تھے انس من اللہ نے اس کی تروید کی اور کہا۔ "آپ رسول اللہ سائیل سے سب سے زیادہ مثابت رکھتے تھے۔" صرف حضرت انس مالتہ ہی نہیں بلکہ اور صحابہ ر ان اللہ کو بھی آپ کی شادت سے ازحد ملال تھا۔ چنانچہ حفزت عبداللہ بن عمر بناٹھ سے ایک عراقی نے یوچھا کہ حالت احرام میں مکھی کا مارنا جائز ہے؟ انہوں نے خفا ہو کر جواب دیا۔

نواہے کو قتل کر چکے ہو۔"

بعض روائتوں میں دانتوں پر چھڑی مارنے کا واقعہ یزید کی طرف منسوب کیا گیا ہے جو بالكل غلط ہے كيونكہ جو صحانی اس واقع میں موجود تھے وہ دمثق میں نہیں تھے عراق میں يقع \_

یز پدیے حضرت حسین کے قتل کا تھکم نہیں دیا | متعدد مؤرخین نے جو نقل کیا ہے وہ

یمی ہے کہ رید نے حضرت حسین

ر بھاٹھ کے قتل کا تھم نہیں دیا اور نہ ہے بات ہی اس کے پیش نظر تھی بلکہ وہ تو اینے باپ معاویہ مناٹنز کی وصیت کے مطابق ان کی تعظیم و تکریم کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کی یہ خواہش تھی کہ آپ خلافت کے مدعی ہو کر اس پر خروج نہ کریں۔ حضرت حسین ہٹائٹر جب کربلا پنیچے اور آپ کو اہل کوفہ کی بے وفائی کا یقین ہو گیا تو ہر طرح کے مطالبے سے دست بردار ہو گئے تھے۔ گر مخالفوں نے نہ انہیں وطن واپس ہونے دیا' نہ جہاد پر جانے دیا اور نہ بزید کے پاس بھیخے پر رضا مند ہوئے بلکہ قید کرنا چاہا جے آپ نے نامنظور کیا اور شہید ہو گئے۔ یزید اور اس کے خاندان کو جب سے خبر پینچی تو بہت رنجیدہ ہوئے اور روئے بلکہ یزید نے تو یہاں تک کہا۔ «قَبَّحَ اللهُ ابْنَ مَرْجَانَةَ لَوْ كَانَت بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ أَوْ قَرَابَةٌ مَا فَعَلَ لهٰذَا بكُمْ»(تاريخ الطبري: ٣٥٣/٤ والبداية:٨٩٣/٨)

''عبیدالله بن زیاد) پر الله کی پھٹکار! والله! اُگر وہ خود حسین بٹاٹٹر کا رشتہ دار ہو تا تو ہر گز قتل نه کر تا۔''

اور کیا:

«قَدْ كُنْتُ أَرْضَى مِنْ طَاعَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِدُوْنِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ» "بغير قل حسين على الله عن المعلى الله عن اله

پھراس نے حضرت حسین ہو تھ کے بسماندگان کی بڑی خاطر تواضع کی اور عزت کے ساتھ انہیں مدینہ واپس پہنچا دیا۔

یزید نے اہل بیت کی بے حرمتی نہیں کی الشبہ یہ بھی درست ہے کہ یزید نے حضرت حسین مناشد کی طرفداری بھی نہیں

کی 'نہ ان کے قاتلوں کو قتل کیا نہ ان سے انتقام لیا۔ لیکن بید کمنا بالکل سفید جھوٹ ہے کہ اس نے اہل ہیت کی خوا تین کو کنیز بنایا۔ ملک ملک پھرایا اور بغیر کجاوہ کے انہیں اونوں پر سوار کرایا۔ الحمدللله مسلمانوں نے آج تک کسی ہاشمی عورت سے یہ سلوک نہیں کیا اور نہ اے امت محمد (التہ ایل) نے کسی حال میں جائز رکھا ہے۔

حضرت حسین بن الله کو شهید کرنے کا گناہ عظیم اور بیان ہو چکا ہے حضرت حسین بنالتہ کی مشادت عظیم برین گناہوں میں سے ایک گناہ تھی۔ جنہوں نے یہ فعل کیا، جنہوں نے اس میں مدد کی، جو اس سے خوش ہوئے دہ سب کے سب اس عماب اللی کے سزاوار ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں وارد ہے لیکن حسین بنالتہ کا قتل ان لوگوں کے قتل سے برھ کر نہیں جو ان سے افضل تھے۔ مثلًا انبیاء علمت مومنین اولین، شمداء بمامہ، شمداء برمعونہ۔ حضرت علی بنالتہ یا خود حضرت علی بنالتہ کا قتل علی شاتہ برمعونہ۔ حضرت علی بنالتہ یا خود حضرت علی بنالتہ کا قتل علیہ علمت علی بنالتہ یا خود حضرت علی بنالتہ کا قتل عظیم ترین عبادت ہے۔ قاتل تو آپ کو کافرو مرتد سمجھتے اور یقین کرتے تھے کہ آپ کا قتل عظیم ترین عبادت ہے۔

برظاف حسین بڑاٹڑ کے کہ ان کے قاتل انہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ ان میں اکثر تو آپ کے قتل کو نالپند کرتے اور ایک بڑا گناہ تصور کرتے تھے لیکن اپنی اغراض کی خاطراس فعل شنیع کے مرتک ہوئے جیسا کہ لوگ سلطنت کے لیے باہمی خونریزی کرتے ہیں۔

رہا سوال بزید پر لعنت بھی کا مسکلہ اسکلہ است سے دوسرے بادشاہوں اور خلفاء جیسا ہی ہے لکہ کئ

حکمرانوں سے وہ اچھاتھا۔ وہ عراق کے امیر "مختار بن ابی عبیدالتّقنی " سے کمیں اچھاتھا۔ جس نے حضرت حسین بڑاٹھ کی حمایت کا علم بلند کیا۔ ان کے قاتلوں سے انتقام لیا مگر ساتھ ساتھ یہ دعوی کیا کہ جرائیل اس کے پاس آتے ہیں 'ای طرح بزید تجاج بن یوسف سے اچھاتھا جو بلا نزاع بزید ہے کمیں زیادہ فالم تھا۔ بزید اور اس جیسے دو سرے سلاطین و خلفاء کے بارے میں زیادہ سے کماجا سکتا ہے کہ فاس تھے۔

لعنت کے بارے میں مسکلہ شرعیہ نبوی میں موجود نہیں البتہ عام لعنت وارد ہے۔ نبوی میں موجود نہیں البتہ عام لعنت وارد ہے۔

### مثلاً نبی سٹھیا نے فرمایا:

﴿لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقُطَعُ يَدُهُ ﴾ (صحيح بخاري، الحدود، باب لعن السارق إذًا لم يسم، ح: ١٧٨٣ وصحيح مسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ح: ١٦٨٧)

''چور پر الله کی لعنت که ایک انڈے پر اپناہاتھ کٹوا دیتا ہے۔''

#### رمایا:

" فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ أُوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال (صحيح البخاري، الجزية والموادعة، باب إنم من عاهد ثم غدر، ح:٣١٧٩) "جويرعت نكالے يابوعتى كو يناه دے اس ير الله كي لعنت."

یا مثلاً صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مخص شراب پتیا تھا اور بار بار نبی ماڑیا کے پاس پکڑا آتا تھا یہاں تک کہ کئی چھیرے ہو چکے تو ایک مخص نے کہا:

«اَللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ»

"اس پراللہ کی لعنت کہ بار بار پکڑ کر در بار رسالت میں پیش کیاجا تا ہے۔"

آنخضرت التُهامُ نے ساتو فرمایا:

«لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ، أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُۥ

(صحيح البخاري، التحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر . . . ، ح: ٦٧٨٠)

"اسے لعنت نہ کرو۔ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول ملتی کیا سے محبت کر تاہے۔"

عالانکہ آپ نے عام طور پر شرابیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عام طور پر کسی خاص گروہ پر لعنت بھیجنا جائز ہے مگر اللہ اور رسول سٹھیٹا سے محبت رکھنے والے کسی معین محض پر لعنت کرنا جائز نہیں اور معلوم ہے کہ ہر مومن اللہ اور رسول سے ضرور محبت رکھتا ہے۔

ایمان ہو گاوہ بالآخر دوزخ سے نجات یائے گا۔

بنابریں جو لوگ بزید کی لعنت پر زور دیتے ہیں انہیں دو باتیں ثابت کرنی چاہئیں۔ اول یہ کہ بزید ایسے فاسقوں اور ظالموں میں سے تھا جن پر لعنت کرنا مباح ہے۔ اور اپنی اس حالت پر موت تک رہا۔ دو سرے یہ کہ ایسے ظالموں اور فاسقوں میں سے کسی ایک کو معین کر کے لعنت کرنا روا ہے۔ رہی آیت ﴿ اَلاَ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الطَّلِمِينَ ﴾ اهود الله المان تو یہ عام ہیں۔ اور پھران آیتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے ہی کہ یہ گناہ لعت اور عذاب کا مستوجب ہے؟ لیکن بسااوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو سرے یہ گناہ لعت وعذاب کے اسباب کو دور کر دیتے ہیں مثلاً گناہ گار نے سے دل سے تو بہ کر لیا اس سے ایسی حنات بن آئیں جو سیئات کو مثادیتی ہیں۔ یا ایسے مصائب پیش آ کے جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ بنابریں کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ بزید اور اس جیسے بوشاہوں نے تو بہ نہیں کی' یا سیئات کو دور کرنے والی حسات انجام نہیں دیں یا گناہوں کا اور شاہوں نے تو بہ نہیں کی' یا سیئات کو دور کرنے والی حسات انجام نہیں دیں یا گناہوں کا

کفارہ اوا نہیں کیا' یا یہ کہ اللہ کسی حال میں بھی انہیں نہیں بخشے گا۔ حالا نکہ وہ خود فرما ؟ ہے:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَأَهُ ﴿ (الساء٤/٤٨) پر صحح بخاری میں عبداللہ بن عمر باللہ ہے مروی ہے کہ نبی سُخ ایا: "سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جو فوج لڑے گی وہ مخفور ہے۔" (صحیح البخاری الجهاد

والسير 'باب ماقيل في قتال الروم 'ح:2924)

ادر معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسطنطنیہ پر لڑائی کی اس کا سپہ سالار یزید ہی تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یزید نے یہ حدیث سن کر ہی فوج کشی کی ہو گی 'بت مکن ہے کہ یہ بھی صبح ہو لیکن اس سے اس فعل پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی۔

لعنت کا دروازہ کھولنے کے نتائج کا دروازہ کھولنے کے نتائج کے نتائج کا دروازہ کھولنے کے نتائج کے نتائج کے نتائج کے نتائج کے نتائج کا دروازہ کھولنے کے نتائج کے نتائج کے نتائج کی مال سے ضرور آلودہ ہوتے ہیں اگر لعنت کا حرب کے نتائج کے نتائج کا کرنے کا کہ سے نتائے کی نتائے کی نتائے کے نتائج کے نتائے کی نتائے کے نتائے کی نتائے کے نتائے کی نتائے کی نتائے کے نتائے کو نتائے کے نتائے کے نتائے کی نتائے کی نتائے کے نتائے کے نتائے کی نتائے کے نتائے کے نتائے کی نتائے کے نتائے کی نتائے کے نتائے کی نتائے کے نتائے کی نتائے کی نتائے کے نتائے کی نتائے کی نتائے کی نتائے کی نتائے کے نتائے کی نتائے کی نتائے کی نتائے کی نتائے کی نتائے کی نتائے کے نتائے کی نتائے کی نتائے کی نتائے کی نتائے کی نتائے کے نتائے کی نتائے کی نتائے کے نتائے کی نتائے

وروازہ اس طرح کھول دیا جائے تو مسلمانوں کے اکثر مردے لعنت کا شکار ہو جائیں گے اللہ اللہ تعالیٰ نے مردہ کے حق میں صلاۃ و دعا کا حکم دیا ہے نہ کہ لعنت کرنے کا۔ نبی ملا بیا نے فرمایا ہے:

«لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُواً»(صحيح البخاري،

الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، ح:١٣٩٣)

''مردوں کو گالی مت دو کیونکہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے۔''

بلکہ جب لوگوں نے ابوجهل جیسے کفار کو گالیاں دینی شروع کیں تو انہیں منع کیا اور فرمایا: «لاَ تَسُنُّوْا مَوْتَانَا فَتُوَّذُوْا أَحْمَاءَنَا»

(سنن النسائي، القسامة، القود من اللطمة، ح: ٤٧٧٩)

"جمارے مرے ہوؤں کو گالیاں مت دو کیونکہ اس ہے ہمارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔"

یہ اس لیے کہ قدرتی طور پر ان کے مسلمان رشتہ دار برا مانتے تھے۔ امام احمد بن حنبل

رطِیْ سے ان کے بیٹے صالح نے کہا اَلاَ تَلْعَنُ یَزِیدَ؟ آپ بزید پر لعنت کیول نہیں کرتے؟ حضرت امام نے جواب دیا: مَنْی دَ اَیتَ اَبَاكَ یَلْعَنُ اَحَداً "تو نے اپنے باپ کو کسی پر بھی لعنت کرتے کب دیکھا تھا۔"

### قرآن كريم كي آيت:

﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتَفَطِعُوَاْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمُ اللّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى آبَصَنَرَهُمْ ﴿ محمد٧٤/٢٣-٢٢) "كياتم سے بعير ہے كه أكر جماد سے بيٹے چيمراوتو لكو ملك ميں فساد كرنے اور اپ رشتے تو رئے يمي وہ لوگ ہيں جن پر الله نے لعنت كي اور ان كو بهرا اور ان كي آ تكھول كو اندھاكر ديا ہے۔"

سے خاص بزید کی لعنت پر اصرار کرنا خلاف انصاف ہے۔ کیونکہ یہ آیت عام ہے اور اس کی وعید ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو ایسے افعال کے مرتکب ہوں جن کا اس آیت میں ذکر ہے یہ افعال صرف بزید ہی نے نہیں کیے بلکہ بہت سے ہاشمی عبای علوی بھی ان کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر اس آیت کی رو سے ان سب پر لعنت کرنا ضروری ہو تو اکثر مسلمانوں پر لعنت ضروری ہو جائے گی۔ کیوں کہ یہ افعال بہت عام ہیں مگریہ فتوی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔

 فرعون اور دو سرے کفار و منافقین ' قاتلین انبیاء اور قاتلین مومنین اولین کاعذاب قاتلین حسین ہوائٹر کے عداب قاتلین حسین ہوائٹر کے قاتلوں کا گناہ بھی حسین ہوائٹر کے قاتلوں کا گناہ بھی حسین ہوائٹر کے قاتلوں سے دیادہ ہے۔ قاتلوں سے زیادہ ہے۔

### قرار دے کر

﴿فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقُرِّقَ أَمْرَ لهٰذِهِ الأُمَّةِ، وَهِىَ جَمِيْعٌ، فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَّنْ كَانَ﴾(صحيح مسلم، الإمارة، باب حكم من فرق أمر

المسلمين وهو مجتمع، ح: ١٨٥٢)

انہیں باغی اور واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت نہ اس کا ساتھ دیتے ہیں نہ اس غلوکا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین بڑائنہ مظلوم شہید ہوئے اور ان کے قاتل ظالم و سرکش تھے۔ اور ان احادیث کا اطلاق ان پر صحیح نہیں جن میں تفریق بین المسلمین کرنے والے کے قتل کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ کربلا میں آپ کا قصد امت میں پھوٹ والنانہ تھا' بلکہ آپ ہماعت ہی میں رہنا چاہتے تھے گر ظالموں نے آپ کا کوئی مطالبہ نہ مانا' ذہ آپ کو وطن واپس ہونے دیا'نہ سرحد پر جانے دیا۔ نہ خود بزید کے پاس پہنچنے دیا بلکہ قید کرنے پر اصرار کیا۔ ایک معمولی مسلمان بھی اس بر تاؤ کا مستحق نہیں ہو سکتا کہا کہ حضرت حسین بڑائھ۔

ای طرح به روایت بھی رسول الله طنابیا پر سفید جھوٹ ہے:

"جس نے میرے اہل بیت کا خون بہایا اور میرے خاندان کو اذبت دے کر مجھے تکیف پہنچائی اس پر اللہ کااور میراغصہ سخت ہوگا۔"

اس طرح کی بات رسول اللہ طرح کی زبان مبارک سے کہیں نمیں نکل سکتی تھی۔ کیونکہ رشتہ داری اور قرابت سے زیادہ ایمان اور تقوی کی حرمت ہے اگر اہل بیت میں سے کوئی ایسا شخص جرم کرے جس پر شرعاً اس کا قتل واجب ہو تو بالانفاق اسے قتل کر ڈالا

جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی ہاشمی چوری کرے تو یقینا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر زنا کا مرتکب ہو تو سنگسار کر دیا جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کسی ہے گناہ کو قتل کر ڈالے تو قصاص میں اس کی بھی گر دن ماری جائے گا۔ اگر چہ مقتول حبثی' رومی' ترکی دیلمی غرض کوئی ہو۔ کیونکہ نبی میں نے فرمایا:

﴿ٱلْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَآؤُهُمْ ﴾ (سنن أبي داؤد، الجهاد، باب في السرية . . . ، ح:٢٧٥١)

"لینی تمام مسلمانوں کاخون میساں حرمت رکھتاہے۔" .

یں ہاشمی وغیرہاشمی کاخون برابر ہے۔

### اسلامی مساوات نیز فرمایا:

﴿ إِلَّهَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » (صحح البخاري أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » (صحح البخاري أحاديث الأنبياء ، باب علم السارق الشريف الأنبياء ، باب علم السارق الشريف وغيره ... ، ح ١٦٨٨ )

"اگلی قومیں اس طرح ہلاک ہو ئمیں کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی چوری کر تا تو چھو ڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن جب معمولی آدمی جرم کر تا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ واللہ!اگر فاطمہ بنت محمہ طال کی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔"

اس میں نبی سی ایک نے تشریح کر دی ہے کہ اگر آپ کا قریب سے قریب عزیز بھی جرم ہے آلودہ ہو گاتو اسے شرعی سزا ضرور ملے گی۔

کسی خاندان کی خصوصیت ثابت نہیں کہ کر اپنے خاندان کو خصوصیت دیں کہ جو

ان کا خون بہائے گا۔ اس پر اللہ کا غصہ بحرے گا۔ کیونکہ یہ بات پہلے ہی مسلم ہے کہ ناحق قتل شریعت میں حرام ہے' عام اس سے کہ ہاشی کا ہویا غیرباشی کا: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَ زَآؤُهُ جَهَ نَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُم وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ ﴾ (الساء/٩٣)

يس قل كى اباحت و حرمت مين باشي و غيرماشي 'سب مسلمان مكسال درجه ركھتے ہيں۔

ای طرح رسول الله ملٹی کیا کہ تکلیف دینا حرام ہے عام اس سے کہ آپ کے خاندان کو تکلیف دے کر ہویا امت کو ستاکر' یا سنت کو تو ژکر۔ اب واضح ہو گیا کہ اس ظرح کی بے بنیاد حدیثیں جاہلوں اور منافقوں کے سوا کوئی اور نہیں بیان کر سکتا۔

ای طرح بیر کمنا که رسول الله ملتی این حضرت حسن بناشهٔ اور حسین بناشهٔ سے نیک سلوک کی مسلمانوں کو بمیشه وصیت کرتے اور فرماتے تھے۔ ''بیہ تمهارے پاس میری امانت ہیں'' بالکل غلط ہے۔

بلاشبہ حضرت حسن و حسین رخی اللہ بیت میں بڑا درجہ رکھتے ہیں لیکن نبی ملٹی ہیا نے بیہ کھی نہیں ملٹی ہیا ہے بیہ کسی نہیں فرمایا کہ "حسنین تمهارے پاس میری امانت ہیں۔" رسول الله ملٹی ہیا کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ اپنی اولاد مخلوق کو سونہیں۔

الیا کہنے کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں۔

- یہ کہ جس طرح مال امانت رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو یہ
   صورت تو ہو نہیں علق کیونکہ مال کی طرح آدمی امانت رکھے نہیں جا سکتے۔
- یا بیہ مطلب ہو گا کہ جس طرح بچوں کو مربوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو بیہ صورت بھی یماں درست نہیں ہو سکتی کیونکہ بچپن میں حسنین اپنے والدین کی گود میں تھے۔ اور جب بالغ ہوئے تو اور سب آدمیوں کی طرح خود مختار اور اپنے ذمہ دار ہو گئے۔

اگرید مطلب بیان کیا جائے کہ نبی طاق کیا ہے است کو ان کی حفاظت و حراست کا حکم دیا تھا تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ است کسی کو مصیبت سے بچا نہیں سکتی۔ وہ صرف اللہ ہی ہے جو اپنے بندول کی حفاظت کرتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ اس سے آپ کی غرض ان کی حمایت و نصرت تھی۔ تو اس میں ان کی

خصوصیت نبیں۔ ہر مسلمان کو دوسرے مظلوم مسلمان کی جمایت و نفرت کرنی چاہیے اور ظاہر ہے حسٰین جھااس کے زیادہ مستحق ہیں۔

ای طرح به کهنا کیر آیت:

﴿ قُل لَّا آسَنُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَيُّ ﴾ (الشورى ٢٣/٤٢)

"میں تم ہے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں صرف رشتہ داری کی محبت حیاہتا ہوں۔" حسنین و استا کے بارے میں نازل ہوئی ہے ' بالکل جھوٹ ہے کیونکہ یہ آیت سورہ شوری کی ہے اور سورہ شوری مکی ہے اور حسنین جی شاکیا معنی؟ حضرت فاطمہ بھی فنا کی شادی ے بھی پہلے اتری ہے۔ آپ کا عقد ہجرت کے دوسرے سال مدینہ میں ہوا اور حسن و حسین جہن اللہ اللہ علیہ اور چوتھ سال پیدا ہوئے۔ پھریہ کمنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ (منهاج النه از صفحہ: ۲۳۷ تا ۲۵۲، ج:۲ طبع قديم)



-- 11 --

## سمانحهٔ کربلا پس منظراورا ہم اسباب

سانحہ کر بلا کے سلسلے میں جو تفصیلات گزشتہ صفحات میں ندکور ہوئیں' ان سے اگرچہ اس سانحہ الیمہ کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے' تاہم پھر بھی مخضراً اس کی ضروری روداد اور تھوڑا ساپس منظربیان کر دینامناسب معلوم ہو تا ہے' ان چند مزید اشارات سے حقائق و واقعات کی تہ تک پنچنا مزید آسان ہو جائے گا۔ ان شاء الله المعزیز .

- (آ) حضرت حسین و برید کی اس آویزش میں 'سب سے پسلا نکتہ یہ ذہن میں رہنا چاہیں ہوں اور حضرت معاویہ جی این اور حضرت معاویہ جی ایمین کہ ان دونوں کے گرامی قدر والدین (حضرت علی اور حضرت معاویہ جی ایمین کھی سیاسی آویزش اس حد تک رہی کہ مسلمان اس کی وجہ سے ۵ سال (۳۱ ھ سے ۳۰ ھ) تک خانہ جنگی کا شکار رہے اور جَمَل و صِفَین کی خونی جنگوں سے تاریخ اسلام کے صفحات رنگین ہوئے۔
- (ج) اے محض اقدار کی رسہ کئی تو قرار دینا نہایت نامناسب اور احرام صحابیت کے تقاضوں کے خلاف ہے، تاہم یہ تاریخی حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ یہ دونوں جلیل القدر صحابی این این این این اور دائروں میں باافتیار اور بااقتدار تھے۔ ایک امیرالمؤمنین تھے تو دو سرے، حضرت علی کے خلیفہ بننے کے وقت تک، شام کی گورنری پر ۱۵ سال سے مقرر اور فائز، گو ان کے یہ دونوں عمدے متفق علیہ نہ تھے۔ حضرت علی کے امیرالمؤمنین ہونے پر تمام مسلمان اس طرح متفق نہ ہو سکے تھے، جیسے وہ اس سے پہلے خلفائ شلاش کی خلاف کی خلاف کی محققین نے اس کی صواحت کی ہے، جس کی تفصیلات راقم کی کتاب "خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شری حراحت کی ہے، جس کی تفصیلات راقم کی کتاب "خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شری حقیت یہ باک طرح حضرت علی نے دشری طرح حضرت علی نے دشری کا میکن کو رزی کو حضرت علی نے دشیت" میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔) ای طرح حضرت معاویہ کی گورنری کو حضرت علی نے

ظیفہ بننے کے بعد قبول نہیں کیا۔ لیکن دونوں' اتنے بااختیار ادر ہمہ مقتدر ضرور تھے کہ دونوں کے سات مسلمانوں کی ایک بری تعداد تھی جس کی دجہ سے دونوں کے ساس اختلافات باہم معرکہ آرائی اور خانہ جنگی پر منتج ہوئے۔

جمہ مقدر اور بااثر شخصیات کے باہمی اختلاف و مناقشہ کے 'ان کے بعد آنے والے اظاف پر 'دو قتم کے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ کچھ تو اس نتیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ اختلافات سے سوائے نقصان اور مزید بربادی کے پچھ حاصل نہیں ہو گا۔ چنانچہ وہ صلح جوئی کی پالیسی اختیار اور مقابلہ آرائی سے گریز کرتے ہیں۔

اور بعض بوجوہ اس اختلاف اور مقابلہ آرائی پر گامزن رہتے ہیں۔ اس کے کئی اسباب و وجوہ ہوتے ہیں اس کے کئی اسباب و و وجوہ ہوتے ہیں 'مثلاً اپنے حق پر یا برتر ہونے کا احساس۔ یا ان کے ساتھیوں کا اس راہ کو اختیار کرنے پر اصرار یا بدخواہوں کا حمائتیوں کے روپ میں اپنے مفادات یا مقاصد کے حصول کے لیے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرنا' وغیرہ۔

اس نقطہ نظرے جب ہم اس سانح کے پس منظر کو دیکھتے ہیں تو حضرت علی بٹاٹھ کے اخلاف (اولاد) میں نہ کورہ دونوں قتم کے اثرات نظر آتے ہیں۔

ھ حضرت حسن بڑا تھ اختلاف کی بجائے صلح کو پند کرنے والے ہیں۔ حضرت حسن کی صلح جویانہ طبیعت کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے والد محترم سے ان کی زندگی میں بھی ان کی مقابلہ آرائی کی پالیسی سے اختلاف کیا اور انہیں حضرت معاویہ سے صلح کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب حضرت علی بڑا تھ نے ان لوگوں سے لانے کا عزم کیا جنہوں نے آپ کی بیعت ظافت نہیں کی ' تو آپ کے صاحبزادے حضرت حضن بڑا تھ آپ کے یاس آئے اور کھا:

«يَا اَبَتِي دَعْ هٰذَا فَإِنَّ فِيْهِ سَفْكَ دِمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَوُقُوْعَ الاِخْتِلاَفِ
بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَٰلِكَ، بَلْ صَمَّمَ عَلَى الْقِتَالِ وَرَتَّبَ الْجَيْشَ»
(الداية والنهاية: ٧/ ٢٤٠ حالات ٣٦هـ دارالديان، مصر ١٩٨٨)

"ابا جان! اس ارادے کو ترک فرما دیجئی اس میں مسلمانوں کی خون ریزی ہو گی

اور ان کے مابین اختلاف واقع الینی شدید) ہو گا۔ حضرت علی نے یہ رائے قبول نہیں کی اور لائے کے عزم پر قائم رہے اور لشکر کو مرتب کرنا شروع کر دیا۔"

اس کے نتیج میں جب جنگ جمل ہوئی 'جس کا سبب حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر اس کے نتیج میں جب جنگ جمل ہوئی 'جس کا سبب حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر وگائی کا قاتلین عثان سے قصاص لینے کا مطالبہ بنا تھا' اس کے لیے یہ تینوں حضرات اپنے اعوان و انصار سمیت بھرہ آئے تاکہ وہ اپنے اس مطالبے پر عمل در آمد کے لیے قوت فراہم کریں۔ حضرت علی بڑاٹئے کے علم میں جب یہ بات آئی کہ یہ حضرات اس مقصد کے لیے بھرہ آگئے ہیں تو حضرت علی بڑاٹئے کے اس الشکر کا رخ 'جے انہوں نے شام کے لیے تیار کیا تھا' بھرے کی طرف موڑ دیا تاکہ ان کو بھرے میں داخل ہونے سے روکیس اور اگر داخل ہو گئے ہوں تو ان کو وہاں سے نکال دیں۔ اس موقع پر بھی حضرت حسن بڑاٹئے راستے میں اپنے والد حضرت علی بڑاٹئے کو ملے اور ان سے کہا۔

دومیں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی کل کو آپ اس حالت میں قتل کر دیئے جائیں گے کہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہو گا۔ حضرت علی نے کہا: تو تو مجھ پر ہیشہ اس طرح جزع فزع کرتا ہے جیسے بچی جزع فزع کرتی ہے ' تو نے مجھ کس بات سے منع کیا تھا جس میں میں نے تیری نافرمانی کی ؟ حضرت حسن نے کہا: کیا قتل عثان سے پہلے میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ کی موجودگی میں بیہ سانحہ نہ ہو' تاکہ کسی کو پچھ کہنے کا موقعہ نہ ملے؟ کیا قتل عثان کے بعد میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ اس وقت تک لوگوں سے بیعت خلافت نہ لیں جب تک ہر شہر کے لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس ان کی بیعت کی اطلاع نہ آ جائے؟ اور میں نے آپ کو بیہ کسی کہا تھا جس وقت یہ خاتون (حضرت عائشہ) اور بید دو مرد (حضرت طلحہ زبیر) قصاص عثان کا مطالبہ فی جس باتوں میں میری نافرمانی کی۔ " (البدایہ والنہایہ ' ۲۵/2 کیا۔ ' کیا آپ کے بیت میل کے کہ بیہ سب باتوں میں میری نافرمانی کی۔ " (البدایہ والنہایہ ' ۲۵/2)

پھر جب جنگ جمل شروع ہو گئی اور مسلمان ایک دوسرے کی گر دنمیں کاشنے لگے' تو حضرت علی نے اپنے صاجزادے حضرت حسن ہے کہا۔ «يَا بُنَيَّ! لَيْتَ أَبَاكَ مَاتَ قَبْلَ هٰذَا الْيَوْمِ بِعِشْرِيْنَ عَامًا»

"بيا اكاش تيراباب اس دن ٢٠ سال قبل مركباموتا"

حضرت حسن نے کما: یَا اَبَتِ قَد کُنتُ اَنْهَاكَ عَن هَذَا "اَبا جان! میں تو آپ کو اس سے منع ہی کرتا رہا۔ " (البدایه ۲۵۱/۷)

حفرت علی بناٹند نے اپنے صاحبزادے حفرت حسن بناٹند کی رائے کو کیوں قبول نہیں کیا اور اس کے برعکس موقف کیوں اپنایا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی تفصیل کی یہاں منجائش نمیں (اس کے لیے راقم کی کتاب "خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت" کا مطالعہ مفید رہے گا) یمال اس وقت سے پہلو واضح کرنا مقصود ہے کہ حضرت حسن بناتھ این مزاج و افتاد طبع کے اعتبار سے نہایت صلح بُو تھے 'وہ قدم قدم پر اپنے والد گر امی قدر کو بھی یمی پالیسی اختیار کرنے کی تلقین کرتے رہے اور پھر ۴۰ ھ میں حضرت علی کی شادت کے بعد جب مسلمانوں کی زمام کار حضرت حسن بڑاٹئر کے ہاتھ میں آئی اور انہیں خلیفہ تشکیم کر لیا گیا تو اینے اس مزاج کی وجہ ہے وہ حضرت معاویہ اٹاٹھ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو گئے اور لڑائی جھگڑے کو طول دینے کی بجائے صلح و مفاہمت کا راستہ اختیار کیا اور یوں نی ساٹھیا کی اس پیش گوئی کا مصداق بے جو آپ نے حضرت حسن کے لیے فرمائی تھی کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سے پیش گوئی یوری ہوئی اور حضرت حسن کے حسن تدبر' جذبہ مفاہمت اور قرمانی سے خانہ جنگی كا خاتمه هو كيا اور امن و التحكام كا ايك نيا دور شروع هوا جو حضرت معاويه بناتي كي وفات یعنی ۲۰ جری بنک رہا۔ حضرت معاوید کے ۲۰ سالہ دورِ خلافت میں اسلامی قلمرو اندرونی شورشوں سے محفوظ رہی امن و خوش حالی کا دور دورہ رہا اور اسلامی فتوحات کاسلسلہ ، جو حضرت علی بٹاٹنز کے پانچ سالہ دور میں بند رہا' پھر سے نہ صرف جاری ہوا بلکہ اس کا دائرہ مسلسل وسعت یذیر رہا۔ بیہ نتیجہ تھا حضرت حسن کی صلح پسندانہ یالیسی اور حضرت معاوییہ کے حلم و تدبر اور حسن سیاست کا' د ضبی الله عنه ما .

حضرت علی ہواٹھ کے دو سرے صاجزادے حضرت حسین کا مزاج حضرت حسن ہے

یمر مخلف تھا' اس لیے ان پر دوسرے قتم کے اثرات مترتب ہوئے اور ای کے مطابق ان کی پالیسی اور اقدامات سے نتائج بھی ہولناک ہی برآمد ہوئے۔ ان ہولناک نتائج کے پس مظرمیں' ہمیں وہ سارے اسباب بہ یک وقت کار فرما نظر آتے ہیں جن کی وضاحت ہم نے گزشتہ صفحات میں کی۔ یعنی:

- اینے حق پر اور برتر ہونے کا احساس۔
- اختلاف وانشقاق ہی کی راہ کو اینانے پر اصرار۔
- آ بدخواہوں کا حمانتیوں کے روپ میں انہیں اپنے مفادات و مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی سعی۔

جمال تک احماس برتری کا تعلق ہے' اس میں حضرت حسین بڑا تھینا حق بجانب تھے۔ فضائل و مناقب کے اعتبار سے وہ بلاشہ بزید سے بدرجما بہتراور برتر تھے اور اس بنا پر اگر ظافت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا جاتا تو بجاطور پر وہ اس کے مستحق تھے۔ لیکن حکومت و اقتدار کی تاریخ بھی کی ہے اور اس کا نقاضا بھی کی کہ اس میں فضائل کم دیکھے جاتے ہیں اور وہ سرے عوامل زیادہ۔ کی وجہ ہے کہ حکومتوں پر اکثر ایسے ہی لوگ فائز ہوتے چلے آئے ہیں جو مفضول ہوتے تھے اور افضل لوگ اس سے محروم۔ اس لیے علمائے سیاست میں سے کسی نے بھی ظافت و حکومت کی المیت کے لیے افضلیت کو معیار تسلیم نمیں کیا ہے۔ بلکہ اس سے ہٹ کر دو سرے' معیارات ہی کو بنیاد بنایا ہے۔ بنابریں محض افضیلت کی وجہ سے حضرت حسین ہی کو مستحق ظافت قرار دینا اور کسی مفضول کے اس منصب پر فائز ہونے کو یکسر رد کر دینا' معقول بات نمیں' اس طرح تو تاریخ اسلام کے بھی اکثر خلفاء و ہونے کو یکسر رد کر دینا' معقول بات نمیں' اس طرح تو تاریخ اسلام کے بھی اکثر خلفاء و معاویہ بی نظر ڈال لیناکافی ہے۔ اس میں بھی تفصیل میں جانے کی معاویہ بی نظر ڈال لیناکافی ہے۔ اس میں بھی تفصیل میں جانے کی معاویہ بی نشن کے ادوار خلافت ہی پر نظر ڈال لیناکافی ہے۔ اس میں بھی تفصیل میں جانے کی ضورت نمیں۔ دونوں کی بابت صرف اس تبصرے ہی میں کافی رہنمائی ہے جو حافظ ابن کشر صرف اس تبصرے ہی میں کافی رہنمائی ہے جو حافظ ابن کشر حفرت علی کی بابت کہتے ہیں۔ حافظ ابن کشر حفرت علی کی بابت کہتے ہیں۔

"امير المؤمنين بظالمة بران كے معالمات خراب ہو گئے تھے ان كا لشكر ہى ان سے

اختلاف کر تا تھا اور اہل عراق نے ان کی مخالفت کی اور ان کا ساتھ دینے سے گریز کیا۔ اس کے بر عکس (ان کے مخالف) اہل شام کا معاملہ معبوط ہو تا گیا.... اور اہل شام کی قوت میں جتنا اضافہ ہو تا ' اہل عراق کے حوصلے استے ہی پست ہو جاتے۔ ایسا اس حالت میں ہوا کہ ان کے امیر علی بن ابی طالب تھے جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر' سب سے زیادہ عالم اور اللہ سے سب نیادہ ڈرنے والے تھے' اس کے عابد و زاہد' سب سے زیادہ عالم اور اللہ سے سب نیادہ ڈرنے والے تھے' اس کے باوجود اہل عراق (یعنی ان کے اپنے مانے والوں نے) ان کو بے یارومددگار چھوڑ دیا اور ان سے علیحدہ ہو گئے یہاں تک کہ حضرت علی زندگی ہی سے بیزار ہو گئے اور موت کی آرزو کرنے گئے اور موت کی آرزو کرنے گئے اور موت کی آرزو کرنے گئے اور بی اس لیے ہوا کہ فتنے بہت زیادہ ہو گئے اور آزمائشوں کا ظہور ہوا۔''

خود حضرت علی نے ایک موقعے پر اپنے سرپر قرآن رکھا اور اہل کوفیہ کی بابت بارگاہ اللی میں یوں عرض کناں ہوئے:

"اے اللہ! انہوں نے جمجھے وہ کام نہیں کرنے دیئے جن میں امت کا بھلا تھا اپس تو جمجھے ان کے تواب سے محروم نہ رکھنا (پھر فرمایا) اے اللہ! میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں انہیں انہیں ناپیند کر تا ہوں اور یہ جمجھے ناپیند کرتے ہیں...." (البدایہ ۱۳/۸) حضرت معاویہ بڑا تھ حضرت عمر کے زمانے سے شام کے گور نر چلے آ رہے تھے 'جس پر وہ سالها سال تک فائز رہے (گور نری کی یہ مدت ۲۰ سال شار کی گئی ہے) ۴سھ میں حضرت معاویہ خلیفہ المسلمین بن گئے اور اپنی وفات لینی ۲۰ ہجری تک خلیفہ رہے 'یوں ان کے دور حکومت و خلافت کی مدت ۲۰ سال بنتی ہے۔ اس چالیس سالہ دورِ حکرانی پر تبھرہ کرتے ہوئے حافظ ابن کشررطاللہ کھتے ہیں:

'' حضرت معادیہ کے دورِ گورنری میں فتوحات کا سلسلہ جاری اور روم و افرنگ وغیرہ کے علاقوں میں جہاد ہوتا رہا۔ پھر جب ان کے اور امیرالمؤ منین حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا' تو فقرحات کا سلسلہ رک گیا اور ان ایام میں کوئی فتح نہیں ہوئی' حضرت علی کے ہاتھوں نہ حضرت معادیہ کے ہاتھوں۔ بلکہ حضرت معاویہ کی زیرِ امارت علاقے میں شاہ روم (عیسائی حکراں) دلچیں لینے لگا' حالا نکہ اے اس ہے قبل حفرت معادیہ ذلیل و رسوا اور اس کے لئکر کو مغلوب و مقبور کر چکے تھے' لیکن شاہِ روم نے جب دیکھا کہ معادیہ حفرت علی ہے جنگ و پیکار میں مشغول ہو گئے ہیں تو وہ اپنی فوج کی ایک بڑی تعداد حضرت معادیہ کے بعض علاقوں کے قریب لے آیا اور اپنی حرص و طمع کے دانت تیز کر لیے تو حضرت معادیہ نے اے لکھا؛

"الله كى قتم! اے ملعون! اگر تو بازنه آيا اور اپنے علاقے كى طرف واليس نه لونا تو ميں تيرے مقابلے كے ليے اپنے بچازاد (حضرت على) سے صلح كر لوں گا اور تجھے تيرے سارے علاقے سے باہر نكال كر تجھ ير زمين ممام تر فراخى كے باوجود ، تنگ كر دوں گا۔ "

یہ خط پڑھ کر شاہ روم ڈرگیا اور اپنے ارادے ہے باز آگیا اور صلح کا پیغام بھیج دیا۔ اس کے بعد شخیم کا مرحلہ آیا اور پھر حضرت حسن بن علی ہے صلح ہو گئی (اور حضرت معاویہ ظیفہ بن گئے) تو ان پر سب کا انقاق ہو گیا اور امہ میں ساری رعایا نے متفقہ طور پر ان کی بیعت کرلی۔ پھراپنے سال وفات تک اس بوری مدت میں وہ مستقل بالا مررہے ' وشمن کے علاقوں میں جماد کا سلسلہ قائم رہا' اللہ کا کلمہ بلند رہا' اطراف و اکناف عالم سے مال غنیمت کی آمہ جاری رہی اور مسلمان اس دور میں راحت سے رہے' عوام کے ساتھ ان کا معاملہ عمل و انساف اور عفو و درگزر کا رہا۔ " رالبدایه '۱۲۲/۸)

فضائل و مناقب کے لحاظ سے حضرت علی 'یقینا حضرت معاویہ سے فائل اور افضل ہیں ' لیکن افضل ہونے کے باوجود ان کا دورِ حکومت ' حضرت معاویہ کے دورِ حکومت کے مقابلے میں جیسا کچھ رہا ' وہ ندکورہ تبصروں سے واضح ہے ' جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امور جمانبانی کا مسلم اپنی گوناگوں نوعیت اور وسعت کے اعتبار سے مختلف حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں زہد و ورع اور فضل و منقبت کے اعتبار سے ممتاز شخص بعض دفعہ ناکام اور اس سے کم تر فضیلت کا حامل شخص کامیاب رہتا ہے۔

اس کیے حضرت معاویہ بڑا تھ نے ایک افضل شخص کو چھوڑ کر بزید کو اپنا جانشین بنایا ' تو اس میں یقیناً بزید کے اندر اہلیت و صلاحیت کے علاوہ بہت سی حکمتیں اور مصلحیں بھی تھیں۔ ہمارے لیے اس بنا پر حضرت معاویہ رہاؤہ کو مطعون کرنے کا کوئی جواز ہے نہ بزید کی خلافت کو 'جے گنتی کے ۱۳ افراد کے علاوہ سب لوگوں نے اپنا خلیفہ تشکیم کر لیا تھا' غلط کہنے کی کوئی بنیاد۔ حضرت حسین کے لیے بھی یمی بات مناسب تھی کہ وہ اپنے سے مفضول شخص کی خلافت کو تشکیم کر لیتے' لیکن الیا نہ ہو سکا اور ان کا احساس فضیلت ایک نمایت الماک سانحے کا سبب بن گیا۔

- ان کے اس احساس ہی نے انہیں اختلاف کی راہ پر گامزن کر دیا اور انہیں اس
   خطرناک عواقب کا احساس نہ ہونے دیا۔
- ان کے ای احساس کی وجہ سے کوفیوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ انہوں نے حضرت حسین کو ایسے خطوط لکھے جن میں ان کے احساس فضیلت کاسامان تھا اور جس نے ان کے احساس کو ایک عزم رائخ میں بدل دیا۔

بسرحال گفتگویہ ہو رہی تھی کہ حفرت حمین کا مزاج ' حفرت حسن کے مزاج سے یکسر مختلف تھا' جس کی وجہ سے انہول نے حفرت حسن کی خلافت سے دست برداری اور حفرت معاویہ سے ان کے صلح کر لینے کو بھی ناپند فرمایا تھا۔ (البدایة' ج ،۸' ص :۱۵)

ان کا یہ مزاج ہی سانحہ کربلا کا سب سے برا سبب بنا '۔۔رضی اللہ عنہ۔۔ اس کی مرحله وار تفصیل آئندہ صفحات میں مختصراً پیش کی جاتی ہے۔

عتبہ نے حضرت حسین کو بلا کریزید کی بیعت کرنے کا کہا' تو حضرت حسین بڑاٹھ نے فرمایا:

در مجھے جیسا مخص پوشیدہ بیعت شیں کرتا اور میرے خیال میں تمہارے نزدیک بھی میری
خفیہ بیعت کافی شیں ہوگی جب تک کہ ہم اے لوگوں کے سامنے علائیہ طور پر نہ کریں۔
(ولیدنے کہا) ٹھیک ہے۔ حضرت حسین بڑاٹھ نے مزید فرمایا: جب تم سب لوگوں سے بیعت لو
گوتو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ بلالینا' پس ایک ساتھ ہی سب کام ہو جائے گا۔" (الطبری' مطبعة الاستقامة' قاهرہ' ۱۹۳۹ء۔ البدایة والنهایة' ۱۵۰/۸)

ولید نے کہا اور وہ عافیت پبند شخص تھا۔

«فَانْصَرِفْ عَلَى اسْمِ اللهِ حَتَّى تَأْثِيتَا مَعَ جَمَاعَةِ النَّاسِ» "الله كانام لے كرجائية! اور لوگوں كے ساتھ ہارے پاس آجائية گا۔"

دو سرے روز سارا دن گزر جانے کے بعد رات کو ولید نے حضرت حسین بڑاتھ کو بلوانے کے لیے آدمی بھیج تو حضرت حسین نے ان سے کہا: "قسیم ہو لینے دو! پھر دیکھا جائے گا'تم بھی دیکھنا ہم بھی جائزہ لیں گے۔"

وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ لیکن حضرت حسین بڑا ہی رات کو مدینے سے عاذم کمہ ہو گئے اور اسپ بیٹوں' بھائیوں' بھیجوں اور تمام اہل خانہ کو بھی ساتھ لے لیا' صرف ان کے بھائی محمہ بن حفیہ نے نہ صرف ساتھ جانے سے انکار کر دیا بلکہ خود حضرت حسین کو بھی اس فتم کے اقدام سے روکنے کی کوشش کی۔ چنانچہ چھوٹے ہوتے ہوئے ہوئے بھی انہوں نے اس موقع پر اپنے برادر اکبر حضرت حسین بڑا ہی کو حسب ذیل تھیمت کی۔

"بھائی جان! آپ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مجبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہیں 'گلوق میں آپ سے زیادہ کوئی حق دار نہیں ہے جس کے لیے میں خیرخواہی ذخیرہ کر کے رکھوں (یعنی آپ کو اپنی خیرخواہانہ نصیحت کا سب سے زیادہ حق دار سمجھتا ہوں) آپ اپنی ساتھیوں کو حتی الامکان بزید سے اور شہوں سے دور رکھیں۔ پھراپ قاصد لوگوں کی طرف بھیجیں اور انہیں اپنی خلافت کی دعوت دیں' اگر وہ آپ کی بیعت کر لیس تو اس پر اللہ کا شکر کریں اور اگر لوگ آپ کے سواکسی اور پر متفق ہو جائیں تو اس سے اللہ آپ کے دین میں کوئی کمی کرے گانہ آپ کی عقل میں اور اس سے آپ کی مروت ختم ہو گی نہ آپ کی فضیلت۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شرمیں قیام کیا اور لوگوں کا آپ کے بیاں آنا وار وہ آپس میں لڑیں میں مختلف ہو جائیں گے' بچھ آپ کے ساتھ اور بچھ آپ کے مخالف' دور وہ آپس میں لڑیں گے تو آپ ہی سب سے پہلا نشانہ بن جائیں گے...."

ارادے پر قائم ہوں۔ اس پر محمد بن حنفیہ نے کہا۔

"پھر آپ کے ہی میں قیام فرمائیں اگر وہاں صورت حال اطمینان بخش ہو تو فبہا وگرنہ آپ وادیوں اور بہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنا مسکن بنائیں اور ایک شہرے دو سرے شہر جاکر جائزہ لیتے رہیں اور دیکھیں کہ لوگوں کا معالمہ کیا رخ افتیار کرتا ہے۔ اس کی روشنی میں آپ کوئی رائے قائم فرمائیں۔ یہ رائے درست بھی ہوگی اور اس پر عمل محرم واحتیاط کا مظہر بھی ۔۔۔۔"

حضرت حسین نے فرمایا:

"میرے بھائی! تمهاری تھیجت مشفقانہ ہے اور مجھے امید ہے کہ تمهاری رائے سدید (درست) مُؤفَّق (من جانب اللہ) ہے۔"

لیکن اس کے باوجود حضرت حسین بڑائٹر نے اپناارادہ ختم نہیں کیااور مکمہ معظمہ تشریف لے گئے۔ (الطبری' ۲۵۳/۴۰- البدایة' ۱۵۰/۸)

دوسرا مرحلہ -- کے میں قیام اور لوگول کے خیرخواہانہ مشورے حضرت حسین اور

عبداللہ بن زبیر فکاھا دونوں جب بزید کی بیعت سے بیخے کے لیے مکہ جارہے تھے تو ابن عمر اور ابن عباس فکاھا دونوں جب بزید کی بیعت سے بیخے کے لیے مکہ جارہے تھے تو ابن عمر اور ابن عباس فکاھا کے سے واپس آ رہے تھے ' یہ دونوں حضرت حسین اور ابن زبیر نے ان سے ان کے مدیخ سے مکہ آنے کی بابت پوچھا' تو حضرت حسین اور ابن زبیر نے بتالیا کہ حضرت معاویہ بڑاٹو کی وفات ہو گئی ہے اور بزید کے لیے بیعت لی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابن عمر اور ابن عباس نے ان دونوں کو خطاب کر کے کہا: "اللہ سے ڈرو! اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ مت ڈالو۔" (الطبری ' ۲۵۳/۳) حافظ ابن کشرنے دونوں کے اقوال کو قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے' وہ بھی ملاحظہ فرما لیے جائمیں۔ کمے کے دوران قیام حضرت ابن عباس حضرت حسین کے پاس آئے اور کہا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

" بھیج! میں مبر کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مبر نہیں ہوتا ، مجھے تہارے اس طرز

عمل سے ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ عراقی بے وفالوگ ہیں' ان کی دجہ سے وهوکه مت کھاؤ! تم

اس میں قیام رکھو' یہاں تک کہ عراقی اپنے وسمن کو وہاں سے نکال دیں' پھرب شک تم وہاں چلے جانا۔ بصورت دیگر تم یمن چلے جاؤ' وہاں قلع اور گھاٹیاں (لینی پناہ گاہیں) ہیں اور وہاں تھے جائات ہمارے والد کے حمایتی بھی ہیں' تم لوگوں سے کنارہ کش رہو' ان کو لکھ دو اور اپنے داعی ان کے ہاں بھیج دو' اس طرح مجھے امید ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ تہیں حاصل ہو حائے گا۔''

حضرت حسین بڑاٹھ نے کہا: ''ابن عم! اللہ کی قتم! میں جانتا ہوں کہ تم خیرخواہ اور مہرمان ہو' لیکن میں نے (کوفہ) جانے کا تہیہ کر لیا ہے۔''

حضرت ابن عباس نے کہا: "اگر تم نے ضرور جانا ہی ہے تو اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو مت لے جاؤ! اس لیے کہ اللہ کی قتم! مجھے اندیشہ ہے کہ تم اسی طرح قتل نہ کر دیئے جاؤ بیسے عثان قتل کئے گئے اور ان کی عور تیں اور ان کے نیچے ان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔"

حضرت ابن عمر رفی است آتا ہے کہ ان کے قیام مکہ کے دوران اسیں حضرت ابن عمر رفی است آتا ہے کہ ان کے قیام مکہ کے دوران اسیں حضرت حسین رفی مسافت طے کر کے ان سے سلے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا: میں عراق جا رہا ہوں اور ان کے ہاتھوں میں خطوط سے 'ان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا' دیکھو! میہ ان کے خطوط اور ان کی طرف سے بیعت کا عمد و پیان ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا۔ آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ حضرت حسین نے میہ بات مانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا 'میں آپ کو ایک حدیث ساتا ہوں۔

"جربل بی سائیل کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ دنیا اور آخرت میں سے جے چاہیں پیند کر لیں' بی سائیل کے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پیند فرمایا۔"
اور آپ بھی رسول اللہ سائیل کے لخت جگر ہیں' اللہ کی قیم! تم میں سے کوئی بھی دنیا حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو گا اور اللہ نے تم لوگوں سے دنیا کو اس سے بہتر چیز کے لیے پھیرا ہے۔ یہ سب باتیں من کر بھی حضرت حسین نے واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابن عمرنے حضرت حسین کو اپنے سینے سے چمٹالیا اور رونے لگے اور فرمانے دیا۔ تو حضرت ابن عمرنے حضرت حسین کو اپنے سینے سے چمٹالیا اور رونے لگے اور فرمانے

گگے: ''(مستقبل میں) قتل کئے جانے والے' میں تہمیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔'' (البدایة' ۱۸۱۸)

حضرت ابو سعید خدری بھاتھ کے علم میں جب بد بات آئی کہ حضرت حسین کے پاس اہل کوفہ کے خطوط آ رہے ہیں' تو وہ حضرت حسین سے ملے اور ان سے کما:

"اے ابو عبداللہ! میں تمہارا خیرخواہ اور تمہاری بابت اندیشے میں جتلا ہوں۔ مجھے یہ بات پنجی ہے کہ تمہارے جمایتی کوفیوں کی طرف سے تمہیں خطوط آرہے ہیں جن میں وہ تمہیں یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی وعوت دے رہے ہیں (لیکن میری تھیجت یہ کہ) تم وہاں مت جانا' اس لیے کہ میں نے تمہارے والد کو کوفے میں یہ فرماتے ہوئے سانے:

"الله كى فتم! ميں ان (كوفيوں) سے اكتا گياہوں اور ميں ان سے نفرت ركھتا ہوں اور وہ مجھ سے اكتا گياہوں اور وہ مجھ سے افرت كرتے ہيں اور ان سے بھى وفاكى اميد نهيں۔" (البداية و النهاية '١٦٣/٨)

ان کے علاوہ اور بھی متعدد حفرات نے حفرت حسین کو اہل کوفہ پر اعتبار کر کے کوفہ جانے سے اور یزید کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے روکا اور اس اقدام کی خطرناکیوں سے اشیں آگاہ کیا' مثلاً حفرت ابو واقد لیٹی' حفرت جابر بن عبداللہ' حفرت سعید بن مسیب' ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن ' بکر بن عبدالرحمٰن بن سلمہ بن عبدالرحمٰن ' بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث ' عبداللہ بن مطیع اور عبداللہ بن جعفر وغیر ہم۔ حتی کہ گور نر مکہ عمرو بن سعید نے جسی انہیں کوفہ جانے سے روکا اور کے ہی میں رہنے پرزور دینے کے علاوہ ان کے حفظ و امان کی ضانت دی اور ان سے حسن سلوک کا وعدہ کیا۔ بلکہ خود یزید نے بھی ایک مکتوب محفرت ابن عباس کے نام لکھا اور انہیں کہا کہ وہ حضرت حسین کو اپنے مجوزہ اقدام سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو گا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (البدایة '۱۳۸۸–۱۹۸۸۔ الطبی عرکر۔ ۲۸۸/۳۔ الطبی عرکر۔ ۲۸۸/۳۔

بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رہاللہ تک بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضرت

حسین کو عراق جانے سے ردکا اور انہیں اہل عراق کی بے وفائی یاودلائی۔ رالبداید، ۱۹۳۸) روکنے اور سمجھانے کی ایک کوشش حضرت حسین کے ایک اور قربی عزیز حسین کے چچا زاد اور بہنوئی عبداللہ بن جعفر نے بھی نمایت مؤثر انداز میں کی۔ حضرت حسین جب کے سے کوفہ جانے کے لیے نکلے تو عبداللہ بن جعفر نے ایک مکتوب لکھ کر اپنے دو بیٹوں کے ہاتھ حضرت حسین کو بھیجا'اس میں انہوں نے تحریر کیا۔

"میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ (راستے ہی سے) لوٹ آئیں اور میرے خط کو غور سے پڑھیں' مجھے آپ کی بابت یہ اندیشہ ہے کہ آپ نے جس طرف رُخ کیا ہے اس میں آپ کی بھی ہلاکت ہے اور آپ کے گھر والوں کی بھی۔ آج اگر آپ ہلاک ہوگئے تو اسلام کی روشنی بجھ جائے گی۔ اس لیے کہ آپ ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور اہل ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ پس آپ (کوفہ) جانے میں عجلت سے کام نہ لیں' میں بھی (مزید گفتگو کے لیے) اپنے خط کے پیچے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔" والسلام۔

یہ خط روانہ کر کے وہ خود گور نر مکہ عمرو بن سعید کے پاس گئے اور ان سے کہا:

"آپ حسین کے نام ایک خط لکھ دیں جس میں آپ کی طرف سے حفظ و امان کی طانت 'حسن سلوک اور صلہ رحمی کی تمناکا اظلمار اور اپنے خط میں ان کے لیے عمد کی پاسداری کی یقین دہانی ہو۔ نیز ان سے واپس آنے کا مطالبہ کریں 'شاید اس سے وہ مطمئن ہوجائیں اور لوٹ آئیں۔ "

گورنر مکه عمرو بن سعید نے عبداللہ بن جعفرے کہا:

"آپ جو چاہیں 'لکھ کر میرے پاس لے آئیں 'میں اس پر مهرلگادوں گا۔"

چنانچہ عبداللہ بن جعفر نے عمرہ بن سعید کی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق ایک تحریر تیار کی اور پھر عمرہ بن سعید کے پاس لائے۔ انہوں نے اس پر اپنی مهر شبت کر دی۔ عبداللہ بن جعفر نے ان سے مزید درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ اپنی امان بھی بھیجیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا بھائی بیمی ساتھ بھیج دیا۔ یہ دونوں گئے اور راستے میں حضرت حسین فرائخہ سے اور انہیں گورز کا خط پڑھ کر سایا' لیکن حضرت حسین نے واپس آنے سے

انكار كرديا اور كها:

"میں نے رسول اللہ طالبہ کا کو خواب میں دیکھا ہے ' انہوں نے مجھے ایک کام کرنے کا تحکم دیا ہے ' جسے میں بسرصورت کروں گا۔ "

عبدالله بن جعفراور یحیٰ بن سعید نے کما' وہ خواب کیا ہے؟ حضرت حسین نے کما: "میں اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا تا آنکہ میں اپنے رب عزوجل سے جا ملوں۔" (البدایه و النهایة ۱۹۹/۸۰-الطبری ۱۹۲/۳۰)

نظر بازگشت احساس معاوید بناتی کی وفات کے بعد برنید کی بیعت کا جو مسکله سامنے آیا جس میں حضرت حسین بناتی سمیت صرف چار اشخاص نے اختلاف کیا۔ ان میں سے حضرت حسین سے مدینے میں بیعت لینے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن حضرت حسین نے اس معالمے کو مؤخر کر دیا اور پھر وہاں سے مکہ تشریف لے گئے، ملے میں بھی ان سے تحرض نہیں کیا گیا۔ گویا دونوں شہروں میں ان کے احرام و دقار کو مخوظ رکھا گیا، ان پر کسی قتم کی سختی کی گئی نہ ان سے کوئی بازپرس ہی ہوئی۔ نرمی اور عزت و احرام کا یہ معالمہ برید کی اجازت یا رضامندی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ برید نے اس وصیت کو اپنے سامنے رکھا جو حضرت معاویہ بخاش نے حضرت حسین بخاش کی بابت بطور خاص کی تھی، یہ وصیت حسب ذبیل تھی۔

"دحفرت على بنالله كى صاجزادك ورسول الله كى صاجزادى فاطمه كے جگر گوشے و سين ور كان وہ لوگوں ميں سب سے زيادہ محبوب بيں ور ان كے ساتھ صله رحى اور نرى كامعالمه كرنا اس سے تيرے ليے ان كامعالمه درست رہے گا اور اگر ان سے كى چيز كا صدور ہوا تو مجھے اميد ہے كہ الله تعالى تجھے ان سے ان لوگوں كے ذريع سے كافى ہو جائے گا جنہوں نے اس كے باپ كو قتل كيا اور اس كے بھائى كو بے يارو مدد گار چھوڑ ديا۔ " جائے گا جنہوں نے اس كے باپ كو قتل كيا اور اس كے بھائى كو بے يارو مدد گار چھوڑ ديا۔ "

اس نرم پالیسی ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت حسین رہائٹر کے عزم کوفیہ میں کوئی کچک پیدا نہیں ہوئی اور خیرخواہوں کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے اپنے ارادے میں تبدیلی کی ضرورت

محسوس نہیں گی۔

تیرا مرحلہ -- روا گلی گوفہ | حفرت حسین بٹاٹنے جب مدینے سے مکہ تشریف لے گئے اور وہال چند مینے قیام رہا' اس دوران اہل کوفد کی طرف ے آپ کے پاس خطوط آتے رہے جن میں ان کی طرف سے آپ کے ہاتھ یر بیعت خلافت کرنے اور یزید کے گور نرکو کوفے سے نکال باہر کرنے کے عزم کا اظہار کیا جاتا تھا۔ اہل کوفہ کے ان خطوط نے بھی اہل خیرو اہل صلاح کے مشورے اور رائے کو نظرانداز کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا اور حضرت حسین بڑلٹنز نے ان کو اعتناء کے قابل نہیں سمجھا۔ چنانچہ حفرت حسین رہا تھ نے اپنے چیا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ معلوم کریں کہ وہاں کے لوگ واقعی وہی کچھ چاہتے ہیں جس کا اظہار انہوں نے خطوط میں کیا ہے، مسلم بن عقیل کے سے پہلے مدینہ آتے ہیں اور وہاں سے وہ دو اشخاص کو رہنمائی کے لیے ساتھ لیتے ہیں۔ راتے میں ایک شخص تو شدت پیاس اور رائے کی مشکلات کی تاب نہ لا کر فوت ہو جاتا ہے۔ اس سے مسلم بن عقیل کے ارادے میں کچھ تزازل واقع ہو تا ہے اور حفزت حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں کوفیہ جانے پر مجبور نہ کریں۔ لیکن جفرت حسین ان کی درخواست کو رد کر کے انہیں اپناسفرجاری رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ بسرحال مسلم بن عقیل کوفہ بہنچ جاتے ہیں اور وہاں لوگوں سے رابطہ کر کے اینے مشن كا آغاز كرتے ہیں۔

ادھریزید کی طرف سے مقرر گورنر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر کو ان سرگر میوں کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے دور رہیں اور ہوتی ہے تو وہ لوگوں سے دور رہیں اور امیرالمؤمنین یزید کی اطاعت کے دائرے سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن ان کے خلاف تادبی کارروائی کرنے سے انہوں نے گریز کیا'جس سے حامیانِ یزید میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ گورنر کی اس نرم پالیسی سے شورش میں اضافہ ہو گااور اسے روکنا ممکن نہیں ہوگا۔

چنانچہ بعض حضرات نے اس امر کی اطلاع یزید کو دی کہ اگر وہ اس علاقے کو بدستور اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کا حل سوچے۔ یزید نے مشورے کے بعد کوفے کا

انظام بھی عبیداللہ بن زیاد کو سونپ دیا جو بھرے کا پہلے ہی گورنر تھا اور اسے یمال کے سیاس معاملات سے سختی کے ساتھ سنٹنے کی تاکید کی۔ اب ابن زیاد بیک وقت بھرہ اور کوفہ دونوں شہروں کا حاکم اعلیٰ بن گیا۔

مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے ' تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر حسین بڑا تھیں لیے بیعت کی اور حضرت حسین کی وہاں آمد کے لیے اپنا اشتیاق ظاہر کیا۔ مسلم بن عقیل نے اس سے یہ تاثر لیا کہ یماں فضا حضرت حسین کے لیے تیار اور زمین ہموار ہے۔ انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ وہ یہ خط ملتے ہی فوراً کوفے کے لیے روانہ ہو جا کمیں ' یمال کے لوگ ان کے مشاق اور منتظر ہیں۔ حضرت حسین یہ خط پڑھ کے کے سے کوفے یمال کے لوگ ان کے مشاق اور منتظر ہیں۔ حضرت حسین یہ خط پڑھ کے کے سے کوفے کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں کچھ اور لوگ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ و تابعین میں سے کوئی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا' بلکہ ان میں سے صحابہ و تابعین میں سے کوئی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا' بلکہ ان میں سے جس جس جس کو بھی آپ کے ارادے اور سفر کا علم ہوا' تو اس نے آپ کو روکا اور اس ارادے اور سفر کو نمایت خطرناک اور اتحاد و اتفاق کے خلاف قرار دیا۔ (جیسا کہ اس کی ضروری تفصیل پہلے بیان ہوئی)

اُدھرکوفے میں جب مسلم بن عقیل کی سرگرمیاں عبیداللہ بن زیاد کے علم میں آئیں تو اس نے سخت اقدامات اختیار کئے اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا' جس کے نتیج میں مسلم بن عقیل کے گرد جمع ہونے والے لوگ منتشراور حضرت حسین کا ساتھ دینے سے مکر ہو گئے اور بالآ خر مسلم بن عقیل بھی قتل کر دیئے گئے۔ قتل سے قبل مسلم بن عقیل کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرا تو کوفے سے زندہ نج کر جانا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن حضرت حسین اور ان کے ہمراہیوں کا کیا ہے گا جنہیں میرا خط مل گیا ہو گا اور وہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے ہوں کے ہمراہیوں کا کیا ہے گا جنہیں میرا خط مل گیا ہو گا اور وہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے ایک شخص کے ذمے یہ بات لگائی کہ وہ کسی طرح حضرت حسین تک میرا یہ پیغام پنچا دے کہ وہ ہرگز کوفہ نہ آئیں' اہل کوفہ جھوٹے نگلے' انہوں نے مجھے بھی دھوکہ دیا' یماں طالت اس کے بالکل بر عکس ہیں جو میں نے اس سے قبل تحریر کئے سے اور خط پنچنے تک شاید میں قتل کر دیا جاؤں۔

جس شخص کے ذمے یہ بات لگائی گئی تھی'اس نے کسی اور شخص کے ذریعے سے مسلم بن عقیل کا یہ پیغام حضرت حسین تک پہنچا دیا۔ راست میں ملنے والے بعض حضرات نے بھی آپ کو واپس ہو جانے کا مشورہ دیا اور ایک روایت میں ہے کہ قادسہ سے تین میل پہلے آپ کو حربن بزیر تمیمی نامی شخص ملا (خیال رہے قادسیہ سے کوفے کا فاصلہ تقریباً پچاس میل ہے) اس نے آپ کے سفر کی بات پوچھا کہ آپ کمال جا رہے ہیں؟ آپ کی وضاحت پر اس نے کما' آپ وہال نہ جائیں بلکہ لوٹ جائیں' میں وہیں (کوف) سے آرہا ہوں مجھے آپ کے وہال کسی بھلائی کی امید نہیں ہے۔

یہ صورت طال دیکھ اور جان کر حضرت حسین بڑاتھ نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا کیکن آپ کے قافے میں شریک مسلم بن عقبل کے بھائی بولے اللہ کی قتم! ہم تو واپس سیس جائیں گے ، بلکہ اپنے بھائی کا انقام لیں گے یا خود بھی قتل ہو جائیں گے ۔ حضرت حسین بڑاٹھ نے فرمایا 'پھر تمہارے بعد میری زندگی بھی بے مزہ ہے اور سفر جاری رکھا۔ آہم آپ نے ان لوگوں کو 'جو راستے میں آپ کا مقصد سفر معلوم کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے تھ' جانے کی رخصت دے دی 'چنانچہ ایسے سب لوگ قافے سے علیحدہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو ابتدائے سفر یعنی کے ہی سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔

چوتھا مرحلہ ۔۔ کربلا میں صلح کی کوشش اور اس میں ناکامی اور یہ جب کہ جب وہ اس میں ناکامی اور اس میں ناکامی ناکا

جانے کا فیصلہ کر لیا گیا' تو تھوڑے ہی فاصلے پر ابن زیاد کی طرف سے روانہ کردہ لشکر وہاں آ
گیا' جے دیکھ کر حضرت حسین نے ابنا رُخ کربلا (یعنی شام) کی طرف کر لیا۔ ابن زیاد کے
اس لشکر کے قائد عمر بن سعد بن ابی و قاص سے جو ایک صحابی کے فرزند اور فرزند رسول
حضرت حسین بڑا ٹی کے قدر شناس سے 'وہ اس معاملے کو مفاہانہ انداز میں سلجھانا چاہتے
سے 'لیکن قصاء و قدر کے فیصلے کچھ اور سے اس لیے ان کی تدبیر اور مسائی صلح ناکام رہیں
اور ہمارے خیال میں اس کی بردی وجہیں دوباتیں بنیں۔

ایک ابن زیاد کاسخت گیر حاکمانه روبیه .

دوسری' حضرت حسین کا این زیاد کی انظامی مصلحت کے مقابلے میں اپنی عزت نفس اور وقار کو زیادہ اہمیت دینا۔

اگر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی لچک کا مظاہرہ کیا جاتا' تو شاید یہ المیہ رونما نہ ہوتا' لیکن چو نکہ اللہ کی مشیت ہی تھی' جس کی حکمت وہی بہتر جانتا ہے' اس لیے دونوں ہی اپنی اپنی بات پر مصررہے جس کا بالآخر وہی نتیجہ لکلا جس کا اندیشہ آغازِ سفرہی میں خیرخواہانِ حسین نے ظاہر کیا تھا۔

بسرحال ہمارے خیال کے مطابق آخر میں اس حادثے کے وقوع پذیر ہونے کی ہی فرکورہ دو وجبیں ہیں ، جس کی صورت سے بن کہ حضرت حسین نے عمر بن سعد کے سامنے تین باتیں پیش فرمائیں اور فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لیں۔

- 1 مجھے چھوڑ دو' میں جمال سے آیا ہوں وہیں چلاجا تا ہوں۔
- یا مجھے بزید کے پاس جانے دو' تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ لیعنی اس
   کی بیعت کر لوں' پھروہ خود میرے بارے میں فیصلہ کرلے گا۔
  - یا مجھے کسی سرحد پر جانے کی اجازت دے دو۔ (البدایة ۱۷۱۸- الطبری ۲۹۳/۳)

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسین نے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کھا:

"انہیں امیرالمؤمنین (یزید) کے پاس لے چلیں 'وہ اس کے ہاتھ میں اپناہاتھ رکھ دیں گے (یعنی بیعت کرلیں گے۔)" (البدایہ:۱۷۲/۸) الطبری:۲۹۵/۴)

یعنی اس روایت کی روسے انہوں نے صرف ایک ہی مطالبہ پیش کیا اور وہ تھا' بیعت کرنے کے لیے یزید کے لیے کا علاوہ اذیں اس میں انہوں نے یزید کے لیے "امیرالمؤمنین" کا لفظ بھی استعال فرمایا۔ جس کا صاف مطلب بیہ تھا کہ اپنے سابقہ موقف سے' وہ جو بھی تھا' انہوں نے رجوع کر لیا ہے اور یزید کو امیرالمؤمنین تسلیم اور ان کی بیعت کر لینے کے لیے وہ تیار ہیں۔

حضرت حسین کا آخری وقت میں اپنے موقف سے رجوع 'الله تعالیٰ کا ان پر خاص فضل و کرم تھاجس کی وجہ سے خلیفہ وقت کے خلاف خروج اور مسلمانوں کے متفقہ وھارے

ے کٹ کر ایک جداگانہ راستہ اختیار کرنے کاجو الزام ان پر عائد ہو سکتا تھا' اس سے وہ فیج كئے۔ رضى الله عنه و ارضاه.

اس رجوع اور مٰدکورہ مطالبے کے بعد ان سے تعرض کرنے اور ان کے ساتھ سخت روبیہ اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا' اس لیے حضرت عمر بن سعد نے (ان کی بات کو تسلیم کر کے) میہ مطالبے ابن زیاد کو لکھ کر بھیج دیئے تاکہ وہ ان کی منظوری دے دے۔ لیکن اس نے سخت رویہ اختیار کیا اور کہا کہ وہ پہلے یہال میری بیعت کریں ' تب میں انہیں یزید کے پاس جانے کی اجازت دول گا۔ حضرت حسین کی طبع غیور نے اس بات کو پہند نہیں كيا اور فرمايا: لا يكون ذلك ابدأ 'ايساكهي نهيس بوسكا-

اس کے نتیجے میں وہ جنگ شروع ہو گئی جس میں حضرت حسین اپنے بچوں ادر اعوان و انصار سمیت مظلومانه طور پر قتل کر دیئے گئے اور بول میہ سب حضرات مظلومیت کی موت ے ہم کنار ہو کر شمادت کے رتبہ بلند پر فائز ہو گئے۔ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ وَ رَضِيَ عَنْهُمُ.

سانحہ کر ہلا کی بیہ وہ ضروری تفصیل ہے جو تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے غیر ضروری اور غیر متند تفصیلات سے بچتے ہوئے واقع کی اصل حقیقت بیان کر دی ہے۔ اس سے حسب ذیل باتیں واضح طور سامنے آتی ہیں۔

خلاصه ما سبق یا سانحه کر بلا کے اہم اسبب اسب کا پہلا سبب کا خاندانی رقابت و آورش تھی جو بابوں سے اولاد میں منتقل

ہوئی۔ حضرت حسن نے اپنی صلح بو طبیعت کی وجہ سے اس کو براهایا نہیں بلکہ اپنے عمل ے اس کو ختم فرما دیا۔ جب کہ حضرت حسین نے اس کے برعکس دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو بالآخر ان کی مظلومانه شمادت بر منتج ہوا۔

- 2 ووسرا سبب حضرت حسين بناتُر كا اين كو خلافت كا ابل تر سمجهنا تها، ليكن حالات ني مساعدت نہیں کی۔ یوں وہ ظالموں کی مثق ستم کانشانہ بن گئے۔
- اہل کوفہ کے خطوط 'جنہوں نے نے حضرت حسین کے دل میں امید کے دیتے روشن کر دیئے' حالانکہ اہل کوفہ کا ٹاریخی کردار واضح تھا' اس کی زو سے وہ بے وفا اور

نا قابل اعتبار تھے۔

- طرت حمین بھٹ کا خیرخواہوں کے مخلصانہ مشوروں کو نظرانداز کر کے صرف اپنے طور پر فیصلہ کرنا اور نتائج سے بے پرواہو کر اقدام کرنا۔
  - 5 گورنر کوف ابن زیاد کا سخت گیر حاکمانه رویه ، حس کا کوئی جواز نهیس تھا۔
- ق حضرت حسین رہائی کا ابن زیاد کے انتظامی تھم کے مقابلے میں اپنی عزت نفس اور و قار کو قار کو عزیز تر رکھنا کا الک کہ اگر وہ موقع کی نزاکت اور حالات کی خطرناکی کے پیش نظر تھوڑی می کیک اختیار کر لیتے تو شاید اس المیے سے بچنا ممکن ہو جایا۔

بنابریں یہ کے بغیر چارہ شیں کہ قضا و قدر کا فیصلہ سب پر غالب رہا کو تکہ اس کو ٹالنے پر کوئی قادر ہی شیں۔ ایسے موقعول پر بڑی بڑی تدبیریں بھی ناکام ہی رہتی ہیں اور بڑے بڑے اقدامات بھی سعی العاصل۔ اس لیے کہ ماشاء الله کان ومالم یشا لم یکن۔ وماتشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین۔



# رسومات محرم -- علمائے اسلام کی نظر میں

# شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رطابتہ اسمام شاہ ول نے فرمایا:

«يَا مُعَاشِرَ يَنِيْ أَدَمَ اتَّخَذْتُمْ رُسُومًا فَاسِدَةً تُغَيَّرَ الدِّيْنَ اجْتَمَعْتُمْ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ فِي الأَبَاطِيْل فَقُوْمٌ اتَّخَذَهُ مَاتَمًا أَمَا تَعْلَمُوْنَ أَنَّ الأَيَّامُ أَيَّامُ اللهِ وَالْحَوَادِثَ مِنْ مَشِيئَةِ اللهِ وَإِنْ كَانَ حُسَيْنٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُتِلَ فِيْ هٰذَا الْيَوْم فَأَيُّ يَوْمَ لَمْ يَمُتْ فِيْهِ مَحْبُوْبٌ مِّنَ الْمَحْبُوْبِيْنَ وَقَدِ اتَّخَذُوهُ لَعْبًا بِحِرَابِهِمْ وَسِلاَحِهِمْ . . . اِتَّخَذْتُمُ الْمَاتَمَ عَيْدًا كَأَنَّ إِكْثَارَ الطَّعَامِ وَاجَبُّ عَلْيَكُمْ وَضَيَّعْتُمُ الصَّلُوةَ وَقَوْمٌ اسْتَغَلُّوا بِمَكَاسِبِهِمْ فَلَمْ يَقُدِرُوا عَلَى الصَّلُواتِ» (التفيهمات الإلهية ١/ تفيم: ٢٨٨/٦٩ طبع حيدر آباد سنده ١٩٧٠ء)

"ا بنی آدم! تم نے اسلام کوبدل ڈالنے والی بہت سی رسمیں اپنار کھی ہیں (مثلاً) تم دسویں محرم کو باطل قتم کے اجتماع کرتے ہو۔ کئی لوگوں نے اس دن کو نوحہ و ماتم کادن بنالیا ہے صالاً مکہ اللہ تعالی کی مثیت سے حادثے ہمیشہ رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اگر حضرت حسین بناٹھ اس دن (مظلوم شہید کے طوریر) قتل کیے گئے۔ تو وہ کون سادن ہے۔ جس میں کوئی نہ کوئی اللہ کانیک بندہ فوت نہیں ہوا (لیکن تعجب کی بات ہے کہ) انہوں نے اس سانحہ شہادت مظلومانہ کو کھیل کود کی چیز بنالیا.... تم نے ماتم کو عید کے شوار کی طرح بنالیا گویا اس دن زیادہ کھانا پینا فرض ہے اور نمازوں کا تنہیں کوئی خیال نہیں (جو فرض ہے) ان کوتم نے ضائع کر دیا' یہ لوگ اینے ہی من گھڑت کاموں میں مشغول رہتے ہیں'نمازوں کی توفیق ان کو ملتی ہی نہیں۔"

حافظ ابن کشررطالیہ میں کھتے ہن: میں کھتے ہن:

﴿ وَهَٰذَا تَكَلُّفُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ أَمْرًا مَّحْمُوْدًا لَقَعَلَهُ خَيْرُ الْقُرُوْنِ وَصَدْرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَخِيَرَتُهَا وَهُمْ أَوْلَى بِهِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَقْتَدُوْنَ وَلاَ يَبْتَذِعُوْنَ ﴾ (البداية والنهاية: ١١/ ٢٧١)

" یہ (ماتمی مجالس وغیرہ) کی رسمیں 'اسلام میں ان کی کوئی ضرورت نسیں۔ اگریہ واقعتاً اچھی چیز ہوتی تو خیرالقرون اور اس امت کے ابتدائی اور بهترلوگ اس کو ضرور کرتے ' وہ اس کے سب سے زیادہ اہل تھے (بات یہ ہے کہ) اہل سنت (سنت نبوی کی) اقتداء کرتے ہیں 'اپنی طرف سے بدعتیں نہیں گھڑتے۔"

شاه اساعیل شهیدرونیگیه از جمله بدعات و فَضَه که در دیار هندوستان اشتهار تمام یافته ماتم در اول ساختن نقل و قبور و مقبره و شده و غیرها داری و تعزیه سازی است درماه محرم برغم محبت حضرت حسنین برای معنی بالبداهه و آن بیل بت سازی و بت برسی است چه ساختن نقل قبور از اطوار مشرکین صنم پرست است. حقیقت صنم پرسی همین است که شکل از دست خود تراشیده و ساخته و نام شخصے برآن نماده با ادہمال معامله که به اصل بایدبه آن نقل که چوب یا سنگ تراشیده است بهمل آرند.... و آنچه ابال زمانه باتعزیه بامیکنند برگز باقبور واقعیه بهم بناید کر دچه جائے قبور جعلیه واین مبتدعان عبادت سجده و طواف کرده صراحته خود رابسرحد شرک فتیج می رساندو شده و علم تعزیه چون مجود و مصاف گرد و جمه در معنی بت پرسی است - (صراط مستقیم) مناده همه

خلاصہ عبارت میہ ہے کہ پاک و ہند میں رافضیوں کے زیر اثر تعزیہ سازی کی جو بدعت رائج ہے یہ شرک تک پہنچا دیتی ہے کیونکہ تعزیے میں حسین بڑاٹھ کی قبر کی شبیہ بنائی جاتی ہے اور پھراس کو سجدہ کیا جاتا ہے اور وہ سب پھھ کیا جاتا ہے جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اس معنی میں یہ پورے طور پر بت پرستی ہے۔ اعاذنا اللّٰہ منہ اسی طرح مولانا شہید ماہ محرم میں قصد شہادت حسین بھاٹنے کے ذکر کو بھی ندموم و مکروہ قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

"ذكر قصه شهادت بشرح وبسط عقد مجلس كرده باين قصد كه مردم آن رابشوندو تاسفهاو حسرتها فراجم آرندوگريه و زاري كنند- هرچند در نظر ظاهرے خلله دران ظاهر نمي شود-امانی الحقیقت این جم ندموم و مکروه است-" (صراط متنقیم من ۱۱۰)



# ايك لمحه فكربيا وردعوت غور وفكر

محرم الحرام ہے مسلمانوں کے سال نو کا آغاز ہوتا ہے۔ جس ہے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑنی چاہئے عمل کا ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہونا اور شعور وتو انائی کا ایک نیا حساس اُ جا گرہونا جاہے۔

لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس نالہ وشیون کی ول دوز صداؤں سے فضا سوگواراور ماتم وعزا کی کر بناک مجلسوں سے ترکت وعمل کی توانا ئیاں مفقود ہوجاتی ہیں۔
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیااس مہینے کی بابت شریعت کے پچھاد کام ایسے ہیں جن پڑعمل کرنے سے ذکورہ نتائج ظہور پذیر ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔شریعت تو عمل اور حرکت واقد ام کا نام ہے نہ کہ رونے پٹنے کا جذبوں اور ولولوں کا نام ہے نہ کہ نالہ وشیون کا اور شعور و تو انائیوں کا نام ہے نہ کہ ماتم و عزا کا۔

پھر ماہ محرم میں شریعت کے مقاصد کے خلاف ووسرے نتائج کیوں سامنے آتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف چندر سوم ورواج پڑس اور بعض دیو مالائی واستانوں کو اہمیت دینا اور انہی کوسارے مذہب کامحور قرار دینا ہے۔

وہ رسوم ورواج کیا ہیں؟ اور ان داستانوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی تفصیل اس کتاب میں ہے۔ایک حقیقت کشا کتاب جوتار نخ کے گردوغبار کوصاف بھی کرتی ہے اور مذہب کے نام پر دائج رسوم ورواج کی حقیقت کو بے نقاب بھی۔



و او السلم بمآب وشنت كى اشاعت كا عالمى إداره رياض وجده و شارجه و لاهور لندن و هيوستن و نيويارك

